قَالَ وَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَيَّالِهِ فِي الْمُولِمَا مُلْكُورُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْتُونُونُ يسول الله نے مرايا ہے كرتم ميں اپنچے لوگ و وہي ہيں جو اپني ہيسوں سے اچھا برتا وُر كھتے ہيں ا مولوى سيدمتا وعلى صاحبة لك مطبع رفاه عام نيضنيف دارالاشاعت بخاك 9.1191 مطبع رفاه عام لابومن محصولا

## فهرست مناين

| تقليم عورات برٍفدشت اوراًن كاجواب ، ١٩٧١ اوم          | ديايي                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تعليم يافيذ مردول كالمبلئ غوم تعليم حورات مست ١٨٥٠٠٠  | مردوں کی جمعولی فضیلت ، ، ، ، سو۔ ہم                  |
| ایک تعلیم یافته لرطی کا خطاسپنے شوہر کو ۰۰۰ ۹۹        | مردول کی فعنیلت کی دجوات . ۹-۵                        |
| ارکیون کی تعلیم کی کتابیں ۵۹ ۵۸                       | مردول کی نصنیلت تو ه جهانی کی بنا برد اسکی تردید ۱۱-۷ |
| ېرده لجماظ نطرت انسانی ۲۱۰۹۰                          | عورات القص العقل بي- اسكي ترديد ١٠٠٠ ١١٠-١١           |
| احکام قرآل درباب ده ۰۰۰ ۲۹-۹۲                         | ففيلت اس بناپركدسبنبي مروتص اسكي تر ديد اساعا         |
| ا توال نفهاء ورباب برده ۵۰-۵۰                         | الرجال قوامون على لنساوي عور تول كي صيلت كلتي ب ١٥-١٥ |
| احادیث درباره بروه ۲۰۰۰، ۵۷-۷۹                        | دوعورتوں کی شمادت میک مرد کی شمادت کے برابر           |
| خلاصه احکام شرعی درباب برده ، ۲۵ - ۸۰                 | اس کی تروید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۲-۲                          |
| برادرشوس بیدوه کامکم نهیں ۲۰۸۱ م                      | ببراث س مرد کا حصر دگانا عورت کے حصے سے۔              |
| يغير سلم كى جوادج اورسالى آپ سے يرده نراز عيں ٣٠ ١٥ ٨ | اس کی تروید ۰ ۰ ۲۰-۲۱                                 |
| اندهے سے بردہ کا حکم کیوں دیا گیا ۸۵-۸۵               | اَوْم پہلے پیاموا۔اورحوااس کے بعد استقام کی تزییہ ۲۱  |
| تتدويرهم يُضفِف كرنے كے فائدس ، ١٠٠٠م                 | مرد جار تفاح كرسكتاب وحورت منيس وسكى ترديد            |
| تشدد پرده برایک لطیف                                  | مرد كوافتيار طلاق بعورت كونس - اسكى تروبر ٢٦-٢٦       |
| چند تخاونر اصلائ پر ده ۰ ، ۹۹ -۱۰۱                    | حوروں کے وعدے بروردوں کی ضیلت - اس کی تردید ۲۵-۳۲     |
| اصلی افزاص کا ت                                       | قران مجيديس مرد دعورت كے حقوق كى ساوات ٢٩-٢٧          |
| نخاج کے غلط او یکمیسہ انسول 🔻 ۱۱۳۱                    | ورات کی ففنیدت ایک کاظرے ۰۰۰                          |
| منق و فجور کے عام سباب . ۱۱۳۰۰                        | تعلیم عورات ، ، ، ۲۲                                  |
| نخوج میرعورت کا افلیار مصامیدی بذریعید سکوت ۱۱۷ ۱۱۸   | 1                                                     |

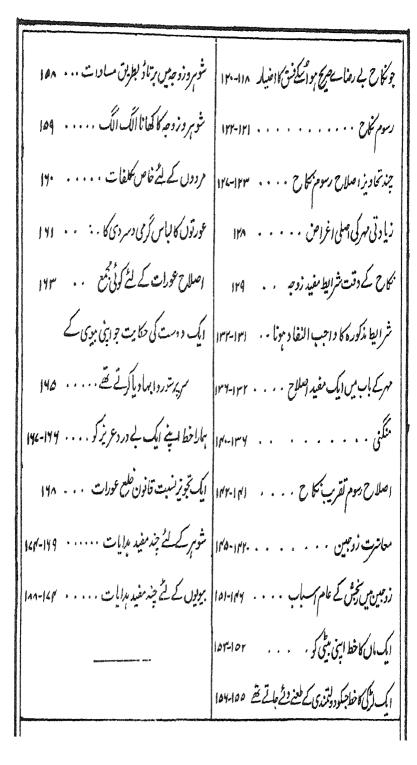





النالقِيم اللهِ المُعالِيةِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِيةِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

سزادناسزاانسان کے دوہونٹوں سے بن سکتا ہے وہ میرے بی بنایگا۔ کا جولوگ اسپنے دلوں میں احکام ہشریبیت کی دفعت او غرطمت رکھتے ہیں اور جولوگ اسپنے القادا ورغیرت اور الروں کورسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم اور خاندانِ نبوی کے اتفاء اور غیرت اور ثاموس سے کم سیھتے ہیں وہ بید مظرک طریق شرعی پر پہلنے کے لئے تیار ہونگے۔اور مبر فروہا یہ وسفلہ کے استہزاء اور ہم ِ ذلیل وجاہل عامی کے طعن و تشنیع سے برہم مزاج و آشفتہ خاطر نہ ہونگے ہ

اگرمیری اس ناچیز تخریب اترست نمام ہندوستان میں ایک ٹرمیبا کے حق کی پیشاظت ہوجائیگی تومیر سمجھوز گا کہ میں نے اپناصلہ بھبر یا یا۔ والٹلالمستعان وعلیہ الٹیکلان ہ

## عورات اورانٔ پرمردوں کی جُھونی نصیبلت

مرد اورعورت ایک نوع انسان کی افراد ہیں۔ اُن میں باہم من جیث الانسان ایک کو دوسر پرکسی قسم کی ترجیج نہیں ہوسکتی۔ البتہ وہ چند خصوصیات جومرد کوعورت سے متمبز کرتی ہیں تعقفی
اس امر کی ہیں کہ اُن کے فرابھن اور طریت تدن میں بھی صرف بقدر اُن خصوصیات کے تفاق ہو۔ اس قسم کے تفاوُت کے سواجو عورت اور مرد کے فیلفی فرق برٹینی ہے جس قدر اُولز تملاق ا پائے جائینگے۔ یا ایک کو دوسرے پر ترجیج دینے کے لئے کوئی امور ثابت کے جائیگے اُن سب
کی بناء محصن اختلات شخصات و اختلاف صنفیت پر ہوگی اور طاہر ہے کہ اس قسم کے فرق محض اتفاقی اور عارضی اور غیر محتز ہوتے ہیں۔ اور اختلاف مسکن و اختلاف آب و موا و اختلاف محر

و اختلاف تمدّن وغیرہ ا ساب سے پیا ہوتے ہیں۔ ہم ثابت کرینگے کر موجود وطریق تمدّن کے بموجب جس قدر آغربق مرد ا درعورت کی حالت اور اُن کے حقوق میں کی گئے ہے وہ اُس قدر تفرت سے جوباقتضا سے خِلقت وفطرت ہونی چا ہیئے تھی بدرجہاے زیادہ ہے اور محف فرقنی خیالات اور مردوں کے نقصبات اور جہالت پر بنی ہے۔ اور انسان کے تدن کوخراب کرنے والی اوردنیاکوسخت نقصان بینچاسے والی اور زمائہ قدیم کے وحشایہ بن کا بترین بنویزے ، ہما رہے تدنن کے مختلف اوصناع واطوار محصن اس چھوٹے دعوے پرمبنی ہیں کہ مرد حاکم ہیں اورعورتیں محکوم ہیں اورعورتیں مردوں کے آرام کے لئے پیداکی گئی ہیں۔اور اس لئے وه أن برتقريبًا اسى قسم كے اختيارات ركھتے ہيں جس طرح وہ ہرقسم كى جايداد برركھتے ہيں اوران حقوق مردوں کے حقوق کی برابر منیں ہوسکتے۔ اگراس غلط اور نا پاک اصول کومر د صرب ابینے تقصُّب اور خود بیندی کانتیجہ سمجھتے اور اس کی تائید سرکسی دلیل کے لاسے کا دعویٰ نہ رتے تو بھی ہم کوصبر آتا۔ لیکن ظلم تو بیسے کہ اس جھوٹے دعوے کوانضاف بربینی اور عقلی ولایل سے موتید اور مرضی الّهی کے مطابق جانتے ہیں۔ انٹیس خیالات کی غلطی کو کھول دینا اور ان کی بیبودگی کوظا ہر کر دینا ہاری اس تخریر کامو صنوع ہے ، آسانى كى غرص سے ہم اس بحث كوبالج حصول مي تقسيم كرتے ہيں۔ بہلے حصد ميں ہم اُن دعوات<sup>ع</sup>قلی زقعلی پرنظرکرینگے جومردوں کی خنیلت کے ثبوت میں بیش کی حاتی ہیں۔ د<del>و</del>م حصّہ میں عور تول کی تعلیم- اور توم حصته میں پروہ اور چہارم حصہ بیں طریق از دواج اور تینجم حصتہ بیس معاشرت زوبین سے بحث کرنیگے 🛊 مردوں کی خفیلت کے ثبوت میں جو وجو ہات بیش کئے جاتے ہیں جہاں تک ہم کو معلوم رحب ذیل ہیں -

(۱) مردول کوخدا تعالیٰ نے طاقت جہمانی عور توں سے زیادہ عطا فرائ ہے ہیں لئے وہ اُن تمام اختیارات برجن کو توی الاعصناء وسخت جان وجفاکش ہونا لازم ہے بالاولیت ہے قات رکھتے ہیں۔ اسی و اسطے سلطنت بھی جوھڑ سے اُزور بازو کا نیتجہ ہے مردوں ہی کاحق ہے ۔

(۲) مردوں کے تُوی عقلی بھی اسپنے تُوی جسمانی کے متناسب عور توں کے قُوی عقلی سے بہت اعلیٰ واقع کی ہیں۔ اسی و اسطے عور تیں ہرزہانہ میں اور ہر توم میں ناتصال بھی گئی بہت اعلیٰ واقع کی ہیں۔ اسی و اسطے عور تیں ہرزہانہ میں اور ہر توم میں ناتصال بھی گئی ہیں۔ عور توں کی رُدواعتقادی۔ نامعا ماد نہیں۔ کوتا ہ اندیثی۔ بے دفائی دفیرہ صفات کی بنیاد ہی

( مع ) جس طرح جلد مغمتها سے دنیا دی ہیں سے ملطنت نصنل ہے اسی طرح جلہ انعام آتی میں سے سب سے بڑھ کوئنوت ہے۔ وہ بھی خدا تعالیٰ نے مرددں کے ساتھ مخصوص کی ہے۔ اورکسی عورت کو دنیا کی ہدایت کے لئے نبی بناکر نہیں جیجا پہ

نفض عقل برہے \*

( ہم ) نمبئامردوں کی فیندلت میں قرآن مجدی وہ آیت نقل کی جاتی ہے جس میں فدا تعالیٰ نے فرایا ہے کہ اُلز بھا کے فرایا ہے کہ اُلز بھا کے اُلز بھا کے اُلز بھا کے الز بھا کے الز بھا کے الز بھا کہ اور اس کے معنی سمجھے جاتے ہیں کوروور توں برعا کہ بھا کہ اور نقلی دلیاں میں بیٹ کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اول حضرت اوم کو بدیا کیا۔

میرائس کے آرام موخوشی کا فروجہ بننا اور اُس کے آرام کو اپنے آرام برمقدم رکھنا اصلی منشاء اتبی اُس کے آرام مرمقدم رکھنا اصلی منشاء اتبی

معلوم ہوتا ہے۔

( ا ) قرآن مجیدمیں دو عورتوں کی شہادت کو ایک مردکی شہادت کی برابر قرار دینا اوتقیم ترکہ میں عورت کا حصتہ مردکے حصد سے نصف قرار دینا بھی مردوں کی خفیلت کی قطعی دلیل ہے ہ

ر دمیں حورت کا تصدیمرو مے تصدیعے صف مراد دیا ، می مردوں میں میں میں می کاریں ہے۔ (۲) مردوں کو ایک وقت میں جارعور توں سے نخاح کی احبارت ہونا اور اس کا عکس جایز

نهونا بهی صاف طام کرتامه که خدانعالی کومردوں کی زیادہ مراعات منظورہ،

(۸) عالم آخرت میں بھی مرددل کو نیک اعمال کے بدلے خوبصورت بیبیوں کے ملنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مگر عور توں کو نیک اعمال کے بدلے اس قسم کا وعدہ نمیں دیا گیا ہ

ان دلایل عقلی وقرآنی کے علاوہ چند آور دلایل بہار وانش کی نجس حکایات سے اخذ کی گئ میں جس کے ذکرسے اگر چینشی عنایت اللہ صاحب مستقت کوشر م ہنیں آئی۔ گریم اس کے حوالہ

سے بھی شوم کرتے ہیں \*

یہ ہیں تمام شواہدو براہین جن کوچاہے نطقی کہو۔ چاہے فلسفی۔ چاہے خیالی ادام ہنیں دلایل کی بناء پر دہ تھکم ناطق صادر کیا گیا ہے جس کے روست آدھی دنیا کو دلیل غلام ہوٹ الک مردوں کا حلقہ بگوش غلام بلکہ غلام سے برتر بنایا ہے۔ اور اشرف للخلوقات بیں سے جس التقویم مخلوق کو پاچی سے برکن نا پاک شہوت رانی اور نالایت کجروی اور ب محملانہ خود پہندی کی اغراص فیوراکو سے قرار دیا ہے ،

اب ہم اُن ولایل پرغورسے نظر کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا حقیقت میں یہ ولایل محمّ میں مقام اللہ فریب اقوال ہیں جوجبوٹے دعویٰ کریے والوں نے لینے محمّ محمّ میں اللہ فریب اقوال ہیں جوجبوٹے دعویٰ کریے والوں نے لینے

دل فوش کریے کو گھر لئے ہیں ۔ جو تخص اسپنے تئیں تمدنی اثروں سے خالی الذمہن کرکے اور بلا اس امرکے اندیشیہ کے کہ جو کیچھ میں کہتا ہوں اس پر واقعی مجھکوعمل کرنا پڑلیگا۔ اور انس عمل کانیتجہ موجودہ حالت معاشرت کے روسے میرے یا میرے خاندان کے حق میں کیا ہوگا دلایل فرکورہ بر ذراسا بھی غور کر برگا اُسے معلوم ہوجائیگا کہ یہ دلایل سراس ہوج اور بے معنی اقوال ہی جن کو نْحُبّت شْرَى كەسكىتە ہىي- نەبْرۇمنطقى- بىكەعون عام كے موافق قياس غالب بېداكرىن كەلغ بھی مفید نہیں میں جا کہ آن سے قطیمت کا فایدہ مترتب ہو پہ دليل اوّل حو توت جماني كي ففيلت برميني ہے محصن ايك بے سند قول ہے جس كوكس طح دلیل *نهیں که سکتے۔ ہم سے نتیلیم کیا* کہ مردوں کوعورتوں کی نسبت فوت جیمانی زیادہ عامل ہے۔ لیکن اس سے بیکس طرح ثابت ہوسکتاہے کہ قوت جہانی اسی شے ہے جس کی وجہ سے مرو ن حيث الانسان عور تول يرشرف و فوتيت ر كھتے ہيں . توى الاعصناء كے ليے قوت كے كام اور صنيف الاعصناء كے ليے اسانى كے كام مخصوص ہوسے بھی بالمبداہت ظامرہیں۔ کون کہتاہے کو محنت وشقت وجفاکشی کے کام مردوں کو نهيس ملنے چاہئيں - مروشوق سے منتي القائيں - بياڑ كائيں - درخت كائيں - انسانوں كے گلے کاٹیں یا اور کام جن کوان کی تختی اور بحت دائی قتضی موود کریں۔ مگرسوال توبیہ سے کہ آیا ہی تسمك افعال كى طاقت بوك سے أنهيركسي تي فيلت ياشرافت مصل بوك وعوى پہنچتا ہے جس کا جواب دلیل مذکورہ میں مطلق موجو د منیں۔ ہارسے اس سوال کا جواب اور استدلال مكورة بالاكالجقداين اورمي محل مونا بورس طور يراس طرح ظامر بوسكتاب كدبجاب

عورتوں اورمرد وں میں مقابلہ کرنے کے بیہ ہی دلیل اگرمردوں اورجو یا بور میں مقابلہ کرنے کے للے یوں قامم کی جاہے کہ چونکہ جویا ہوں کو خدانے مردوں سے زیادہ طاقت جہا ہی کجثی ہے اس لئے اُن کومرووں پر فوقیت وفضیلت حاسل ہے تو اس استدلال کو بھی لامحالہ تسلیم کرنا پڑگا دونومنطقی دلیلیں بالکل تھیک ہیں اور صحیح نتیج بخطنے کی تبنی شرابط ہیں وہ سب موجو دہیں۔او. نتیج بھی صبحے ہیں ہیں اشدلال مذکورۂ بالا کی بناء برمردوں کواگرعور نوں پرکوئی فٹنیلت ہے (بشرطیکه اش کونفط فضیلت سے تعبیر کرنا جایز ہو) تو دہ ایسی ہی ہے جیسی ہایم کومردوں پر ہے۔لیکن اگراس سے کہ گدھے میں ایسا بھاری بورا اُٹھانے کی طاقت ہے جرمرد نہیں کھا سكنا كدسے كي فيندلت ثابت منير كرتا تومروهي اس امرسے رہني ففيلت ثابت منير كرسكة وہ عور توں کی نسبت اعمال شاقذ کے برد اشت کریے کی زبا دہ طاقت رکھتے ہیں ﴿ آسانی کی غرص اور ذہر ن شین کرنے کئے اس قبیل کا بے محل ہونا ہم اور طرح پر خلام لرتے ہیں رسوچنا چاہے کہ حرو اورعورت ہیں مقا بلہ کرنے کے کیامعنی ہیں *۔ کیے شک ہنیں ک*ہ مرد اورعورت حیوانیت میں تو شر کیب ہیں ہی-اور اُن کومرد انسان اورعورت انسان یا تنظر مرد اورعورت حیوانیت کے بی ظ سے *نہیں گتے ۔* بلکہ انسان سے عِمرد اورعورت دونوں کو شامل ہے مراد ہے حیوان + تولی نفس ناطقہ۔یا یوں کہو کہ حیوان مع شی زاید- پس یہی شے زايد ہے جس منے حيوان كو اونجا كركے انسانيت كى مطر مرتفع ك بيٹجا ياہے اور آن ميں مقابل كرك نت مقصود بيب كداً يا انسان كے دونو افراد حيوانيت سے ترقی كركے مكسال مطح يرسينج ہیں۔یامروزیادہ بلندی پرینجیا ہے۔ گریہلی دلیل اس امرکی نسبت بالکل ساکت ہے۔اس صرف اس قدر ظاہر ہوتاہے کہ مرد کاٹیل ڈول زیادہ مصنیوطہ، ٹریاں سخت ہیں۔ٹاگلیں قوی ہیں۔حالائکہ یہ امورائس 'ششے زاید'' میں داخل نہیں۔ بلکہ حیوائیت سے تعلق رکھتے ہیں جس میں مرد اور عورت کامقا بلہ طلوب نہیں ہے \*

سب جانتے ہیں کمرداورعورت حیوان کی انوع ہیں - خداتعالی معجیدان میں حیوانی صفات کی تیزی ادرخونخواری اوروحثت او غضبنا کی کم کرکے ادر اپنی حکمت بالغه سے اس میں قوی ملکوتی رکھ کر حیوان کی ایک نئی نوع بنائی ہے جس کا نام انسان رکھا کیا ہے۔ پس مرو اور عورت كے مفالبہ سے اننیں قوی ملکوتی میں مقالمہ مقصود ہے نہ خصابل حیوان میں جضابل جوا میں مروکی فضیلت بازیادی ثابت کرنا مضایل انسانی *کے بحافلسے* اُن کی روالت ثابت ک<sup>ر</sup>ناہے ٹانیا۔ اگریتسلیم ہی کرایاجائے کرمردوں کو توت جہانی کے لحاظ سے عورتوں پرنصبات ہے تب بھی یقطعی طور پر تابت منیں ہوتاکہ مردوں کو بیرفوت فطرتًا مصل ہوئی ہے یا خاص طورکے تترن نے اُن کوقوی بنادیا۔جمال تک ظاہری اسباب پرنظر جان ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوتِ جسمی کی کمی بیثی مرد اورعورت بین فطری نہیں ہے۔ بلکہ خاص خاص قسم کے تدن دمعاشرت سے ہزار ہ صدیوں کے بعد اس قدر فرق بیداکر دیا ہے جیسا کہ مختلف اقدام ہیں اس قسم کے عاصیٰ فرق امتدا د زمانہ سے بیدا ہو گئے ہیں۔کیا وجہہے کہ کا بل کے آفریدی اس قدر توی کہلے اور شدید القعة ہیں اور کلکتہ کے بالوعمو ً الودے اور کیشسیٹے ہیں۔کیاسب ہے کہ بنجاب کے سکھ مثر راب بنجاب کهلاتے ہیں اور مہندوستان کے بنیئے اپنی نامردی اور ڈریوک ہونے میں صرب المثل ہیں ۔ جن اسباب نے عور توں کوضعیف کیا کھے شک بنیں کہ اُن کاعمل اُن رِمانوں سے بہت

پہلے کا ہے جب سے بنگالیوں یا بنیوں کے صُنعف کے اساب شروع ہوئے۔اس قول کی تقید لەمردا ورغورت كى قوت كى كمى مېشى فطرى نىيى ہے۔ بلكە عارصنى ادراتفاقى اسباب كانىتىجە بىراس امرسے ہونی ہے کہ اگر حیرونیا بھر کی عورتیں ایک حد تک خاص قسم کی زندگی بسرکر تی ہیں تاہم بہت سے تنگنی حالات میں اختلاف ہونے کی دعبہ سے مختلف مالک واقوام کی عور توں کے قویٰ جہانی میں فرق بیتن پایا جا تاہے ۔ غزنیں اور ہرات کی عور توں کے قویٰ جہانی کامقابلہ کر**و** شرفاء وہلی ولکھنٹو کی بگیمات سے توخا ہر ہوجائر کا کہ بہ فرق اس فدر ذاتی وخلیقی نہیں جس قدر تدنی ہے۔ بینے عور توں کا یر شعف اس وجسے بیدا ہوا سے که عور توں کو مرد دل کی طلح سے ایک نیچی سطح پر رکه کران کی قوتول کو کمزور اوسطل اور رفته رفته معدوم کردیا « یملی دلیل کادور راحصته یا بیکهوکه اسی ولیل کے پہلے حصتہ کانتیجہ جوان الفاظ میں کالاگیا ہے کہ سلطنت قوت ہازو کانیتجہ ہے اَور میمی زیا دہ بیمودہ اور غلط خیال ہے۔ انسانی تندنیب کے ابتدائی زمانه میں جبکہ دحشت وحہالت کی گھٹا دنیا پرجیھائی ہوئی تھی ادرانسانوں کے تمدنی تقوق اورمعا نشرت كحكرق موصنوع منيس موئے تتھے ہرامك امرحوبموجب نفعت تضدر متواتھا اُسی قدیم وحثیانہ اصول سے کانجس کی لامٹی اس کیجینس "تضفیدیا یا تھا۔ با ایس ہمرکسی سُورہا سے سُور ماکی بھی دسی لاعثی ندعقی کہ ملا مرد دیگیڑ بھنسوں کے دُنیا عبر کی بھینسوں کو گھیرلاتی جب زمانہ بيرادنان كوسلطنت ياسلطنت كيمشا كبسي تسمى ادنى درجه كى حكومت كرا كاسليقه عامل مِوًّا تَوْاسُ وتت مك انسان من محص وحثيانه منفرُوزندگي سے كل كراس قدرتر في كراي تھي كه جاعت مدنی باقاعدہ طور پر قائم ہوگئی تنی اورائس کے حفظ کے قوا عد مضبط ہوگئے تھے۔یاویں کھو

لما لک اُن کو سیھنے لگے تھے اور اُن کی یا بندی پرلوگوں کومجبورکرسے لگے تھے ۔ گویا کہ حاکم وقت صرف اپنی قوت بازوسے حکومت بنیں گراتھا بلکہ اپنے دفا دار دوستوں اورجاں نثار ساتھبوں کے بعردسه برحکومت کرتا تھا۔ ہوشم کی حکومت وسلطمنت کا آج تک یہی مہول چلا آماہے۔ است م نی حکومت کی خضیص مردوں سے ہونی کچیمعنی ننیں کھتی اسی لئے باوجوداس امر کے کہ مردو<sup>ں</sup> یہمیشہ اپنی برتری کاخیال رہاہے۔اور استعال افتیارات کے باب میں مردوں نے ہمیٹ عورتوں کے برخلاف اپنے نتھ اُن کا اظہار نہایت احرار کے ساتھ کیاہے کر محربھی مردوں نے ہی اس ضم کی حکومت میں این تخصیص نہیں رکھی اور ہر ملک ادر سر قوم میں کسی نہ کسی ذما نہ میں عنان حکومت عورات کے ہتھ میں آئی ہے ادر بعض عور توں نے تواس سلیقہ سے فرماں روائی کی ہے کہ طبقہ ذکوریس ان کے بید کا حکمران ملنا شکل ہے۔ مبندوستان میں رصنیہ بگیم کی ملطنت کا زمانداگرچېبت مختصر تفا مگر بيم يې اپنے امن امان كے لحاظ سے ببت سے باد شاہوں كے زمانو سے بہتر تھا۔ جہانگیر کاعهد تقیقت میں نورجہاں بلکیم کاعهد تھا اور اپنے بے نظیرامن امان ذہ ظاتا ملی کے لحاظ سے ناریخ مبندوستان میں نہری حرفوں سے حکتا رہ مگا۔ خود اس زمانہ پرغور کرنی ہے ؟ جناب مکی منظم قیصے رہندکس خوبی وحس انتظام اور امن امان کے ساتھ کشورکشائی اور داد داد شری دے رہی ہیں ۔ کیا اب بھی کما جاسکتاہے کہ الطنت مردوں ہی کاحق ہے ، علاوہ ازیں بیخیال کسلطنت زور بازو کانینجہہے محص غلط خیال ہے یعلم کی ترقی اور تهذيب كى اشاعت اور عارب ملك يرسلطنت برطانيدكى حكومت مخ وسبجها دياب كردنيا میں سب سے ٹرچکر طاقت علم کی ہے۔ اور علم والے ہی خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت ہاں

پرحکومت کرنے کاحق رکھتے ہیں اور صلی ہتی فصنیلت کے ستی ہوسکتے ہیں۔ پس ہیں امیدہے کہ آینده مرد اینے چوڑے چکلے ڈیل ڈول اورسخت ٹمریوں پرفخر کریے عورتوں پرفضیلت ٹابت کرنے کا نام نه لينگ بلكىسى عدە معقول دلىل كى تلاش كرينگ پ دلیل دوم محص دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اگر چیشریج وانانِ زماز مال سے سایت باریف ق مروا ورعورت کی ساخت جہانی میں پایا ہے اورعور توں کے جبیم کی بعض استخوانوں کومر دوں کے استخوانوس كى سنبت كسى قدر نازك بتاياب كراس قسم كاكوئى فرق جرم ولمغ اوران مقامات د اغ کی نشو دنما میں جن برخاص خاص <sup>قو</sup>ئی د ماغی کا مدارس**ے صاف طور بر**تیج تک منیں مایا۔ جسسے ینتی خلتا ہے کرحبطالت میں کر باوجوداس کے کہ تڑنی حالت سے عورتوں جہمانی طاقت کومردوں کی جیمانی طاقتوں سے بہت ادنی کر دیا ہے بیمان نک کدائن کی ہڑیوں کے مقدار میں بھی فرق محسوس ہونے لگاہیے تاہم اگن کے دیاغ مردوں کے دماغوں سے کسی طبع ترمنيں ہیں۔ توطن ہرہے کہ اگر عور تول کی جسانی طاقتوں کو اُن کی تدُّنی حالت زیادہ نشور نما و تکمیل م<sup>ی</sup>ل کرنے دیتی تو فالبًا بلکہ یقینًا اُن کی دماغی طاقتیں مردوں کی دماغی طاقتوں کی منبت زياده شگفته موثيس 🖈 بهلی دلیل کی طرح اس دلیل میں میر بھی طرا بھاری مقمے ہے کہ اس فرق کوجو عارضی اسب سے پیدا مواہے خلیقی فرق سجھا جا آہے۔ حالانکہ بفرص محال اگرعور توں کے د ماغ مردوں کے

د ماغوں کی سنبت علم تشریح کے روسے کسی قدر ناقص بھی تابت ہوں تب بھی یہ کیوں نہ سمجھاجائے کہ یہ لازمی نیتجہ ہے موجودہ ترتی حالت عورات کاجس کے روسے اُن کی صحیح جمانی

کی طرف سے کمال بے توجی کی جاتی ہے۔ادر اُن کے نظام عصبی پر ایسے مصر اثر ڈالے جاتے ہیں جن سے اُن کے تُویٰ دماغی کے تختل ہونے کا ادر اُن کو بے صبر مبلد باز پرمثلون فراج زدد ريخ - زود اعتقاد او تخيف الراسے بنادينے كالهيشد امذيشيد رستاہے - جس حالت ميں مردول اد عور توں کومسا وی سطے برمنیں رکھا گیا اور جرحالت میں ترتی علم کے میدان میں اُن کی ڈورایک مقام سے شروع نہیں ہوئی تومردوں کی بیقت کیونکر صلی بیقت قرار پاسکتی ہے۔کیا اس بناویر که زُولوقوم کے لوگ وحشیانہ بن اورجہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ملک انگلشان کے لوك علوم حكيبه كى ترقى مين حكماء يونان كو مات كررسي مين ينتيجه كخالنا جايز موكاكه انكلتان انسان ادر زولو کے د ماغ ادر توپی و ماغی میں کوئی اسلی فرق ہے۔ پس اگر عور **تو**ں کی **ا**خت د ماغ میں بھی کوئی فرق محسوس ہوبھی تو بھی کوئی نتیج عور توں کے خلات منیں نخلتا ۔ اور کچھ شک تنیں کجب ہزار اصدیوں مک سلاً بعد سل عور قوں کے دیاغ کو برکار رکھنے کے بعد عبی ہم اُن میں مردوں کی سنبت کسی قسم کی کمی نہیں پاتے توصرور اس سے عور توں کا تُوی وماغی میں مردوں سے اعلیٰ وبرتر بہونا بخوبی ثابت ہے ، دلیل سوم می جومرو و کففیلت اس بنا پر ثابت کی ہے که فرقد انات میں سے کوئی بنى منيں ہوا اس كے تين حواب ہيں اولًا اہل اسلام كا اعتقاد ہے كہ خدايتعالىٰ سے خلقت كى ہایت کے لئے ایک لاکھ چیس ہزار مغیر دنیا ین مصیح مگر ہاری کتابوں ہیں عرف دس بندرہ نبیول کا حال درج سبے اور تما مرعهد عتیق کے انبیاء بھی تعداد میں شایز نین سے زیادہ زہونگے

بس فاہرہ کدایک لاکھ تیئیس فرار نوسوسترانبیا کے حالات سے ہم محصن نادانق بی-

اس لئے یہ نہیں کہا جاسکا کہ آیا وہ سب مرد تھے یا سب عور تیں تھیں ۔ یا کچھ مرد اور کچھ عو تیں ضر چند افراد کا حال معلوم کر کے اسبی کثیر تقداد کی تنب تُحکم کمی لگادینا یا کوئی قیاس طبی قایم کرنا محصر تُحکم ہے۔ اور حب نک ہم کوسب انبیاء کا حال معلوم نہو ہے تب تک اس معاملہ میں ہیں لکٹ کئ کرنا مناسب نہیں ہے ج

ٹانیا عورات کی فِلقت مقتقنی اس امرکی ہے کہ کوئی ایسا وشوار کام جس کے سرانجام کے لتح سالهاسال کی علی الانصال محنت در کارم و اور گھر بار اور اہل دعیال سے کُلی علی دگی صرور ہوغورات کے فرایفن میں داخل نکیا جاہے۔ اس قسم کی خدمت گزار یوں سے عور توں کو بری ركھنا أن كى عُلُوشان كوجبلاتا اوراس امركوطا ہركرتا ہے كه كومردعور توں سے راحت و آرام يا کے لئے ہیں اور عورتیں مرد دں سے۔الآعور توں کا آمام و آسامیش خدایتعالیٰ سے زیاد ہ مقدم بجما ٹا لٹا۔ ہم ہرگز کال مردوں اور کال عور تو ں میں بالعموم مساوات کے قابل بنیں بلکاس یا کے قابل ہس کہ مرد اورعورت میں کوئی فرق ذاتی تنہیں ہے ۔صرف عارصنی اساب سے کبھی لبهف عورات لبهف عورات براوركيبي بعض مرومعبن مردول بيراوركبهي بعهن مر دلبهن عورتول پراورکھی تعف عورتیں تعبن مردوں پر مبقت وفوتیت سے جاتی ہیں۔ پس چندا فراد کی فوتیت سے ایک پورے طبقہ کی فوقیت دوسرے پورے طبقہ پر لازم منیں آتی۔ غایت مافی الباب يه مركاكة جس طح أن مردول كي جزبي موت فرنيت يافضيلت باتي مردول يرثابت ب أي طح ائن کی نصنیلت عور توں پر بھی ثابت ہوگی اس لئے اس دلیل سے بھی غیر نبی مردوں اور عورات میں کوئی ایسا اصلی فرق ثابت نہ مواجو کا طبقہ ذکور کی نفنیلت کے ثبوت میں ذرا بھی کچے مرد د اسکتا۔ کیا جوعزت و فخر حضرت آمند کو مال ہے کہ اُن کے شکم اور کنار ماطفت میں فخر عالم دعالیا کے برورش پائی یا جوففیلت ہزی کی والدہ ماجدہ کو اس امرسے مال ہوئی کہ اس کے شکم سے بنی پیدا ہؤا وہ و ڈینا بھر کی تمام عورات کو حال ہوگئی ہے۔ سرگز منیں۔ یہ عزت جن فوش نفیب عور توں کے لئے روز انل سے مقر کی گئی تھی وہ انہیں ہی بلی۔ کیا ہموا کہ و ڈینا کی اورعوزی می اسی طبحہ کیا یہ صحیح ہوسکتا ہے کہ جوعزت انبیاء اسی طبقہ انا ف سے ہیں جس بیں سے وہ تھیں۔ اسی طبحہ کیا یہ صحیح ہوسکتا ہے کہ جوعزت انبیاء کو حضرت احدیث سے عطا ہوئی اٹس عزت کے سی تصد کو و ذیا کے شام مروضا میں اپنی طرف منوب کریں محصن اس وجہ سے کہ ہماری مشورت نے کئی خال ناک کان بھی نبیوں کے سے ہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ مدہ کار پاکاں راقیا س ازخو و مگیر۔ ور نوشتن گرچہ اند شیر و شیر ہو۔ دلا مالی میں اندیشیر و شیر ہو۔

دلایل عقلید مذکورهٔ بالاکے بعد جو چند نقلی اقوال بیان کئے جاتے ہیں اُن کی یا تو کچے اسلیت ہی نائن کی یا تو کچے اسلیت ہی نائن سے وہ طلب متفاوننیں ہوتا جو اُن اقوال سے سندلانے والے کا لنا علیا ہے ہیں ،

سب سے ٹرا شوت جو اُن کے پاس مردوں کی نفیلت کا قرآن مجیدسے کل سکتا ہے دہ
اُنیت ہے جس میں فرمایا ہے کہ اکرتھال قرام تو ن علی البقستاء بما فصل الله بعضہ علیٰ لبعض
و بما الفقو اِمن اموالہم ۔ جس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مردحا کم ہیں عور توں پر ۔ کیونکہ اللہ لئے
اُن ہیں سے بعض کو بعض رفیضیلت دی ہے اور انہوں سے اہنے مال خرچ کئے ہیں ۔ اس
اُن ہیں سے بعض کو بعض رفیضیلت دی ہے اور انہوں سے ایک وہ جو توت نظریہ
اُنیت کی تفسیریں مفسر کھتے ہیں کہ مردوں ہیں دوشتم کی فضیلتیں ہیں ۔ ایک وہ جو توت نظریہ

اورقوت علیہ کے قوی ہونے کی وجرسے اُن کو بالذات حامل ہے۔ دوسری یہ نضیلت کرمرد عورتوں کومصارت مثلاً روٹی کپڑا وغیرہ دیتے ہیں۔ مگر ہم کو اس تفییر کے ساتھ اتفاق نمیں ج ر لیونکہ اولاً توقوام کا ترعمہ بلفظ حاکم کرنا ہماری راے میں صحیح منیں ہے۔ اور سوائے مولانا شا عبدالقادر کے کسی نے پر ترحمہ اختیار منبیں کیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے فو آم کا ترجمب قیام رکھنے والاکیاہے۔ اُن کے والد ماجدشاہ ولی اللہ صاحب علیالرحمتہ نے تربیر کارکنندہ ترجبد کیاہیں۔ ایک اور فارسی ترجمبدی جسعدی کے ترجمبہ کے نام سےمشہورہ فوام کا ترحمه كاركزار كياكياب، ثانيًا اس ترحمه سه ينظام منيس بوتا كر بعض كو بعض رفضيلت دین کاکیامطلب-اگر پہلے بعض سے بعض مرد مراد ہیں اور دوسرے بعض سے بعفی رتیں توسب مردوں کی فضیلت سب عور توں پر ثابت نہیں ہے۔ اگر دونوں حبکہ مردد ں کی ط اشاره بهے تواس بات کے کہنے سے کہ تعجیٰ مرد بعض مرد دن رِنصنیلت رکھتے ہیں مردوں كى ففيلت عورتوں بركس طمع تابت موسكتى ہے۔ خالتًا اگر تعبضهم مي صنير سيم اسانوں لی ط**رن** راج سمجمیس اور پہلے بعی*ن سے بعین انسان بینی کل فرد اور دوسرے ب*یفن سسے اسی طرح کلم عورتیں مراد ہوں تب بھی اس آیت سے مردوں کی کوئی صلی ڈولیقی و فطری ففيلت ثابت منیں ہوتی کیونکہ اول اس سے بیمعلوم منیں ہوتا کیک امریں ففیلت سے- دوم اگریہ ہی سمجھا جاوے کہ آمیت کے پہلے حصہ بیں قوت نظری اور علی کی نصیلت مراد ہے اور صدموخر میں نان و نفقہ دینے کی نضیلت مراد ہے تب یہ وعراص مرکا کہ یہ نفیلتان شفیقی فرق برجو مورت کومرو سے متمنیر کرتا ہے مبنی ننیں ہے۔ اس لیے ہماس

وجه كو وَجوه فضيلت مين و إخل نهين ركه سكتے - مردكي فضيلت عورت بربلحاظ علم اكتسابي ياسخادت یا دیگر صفات کے جوتعلیم وترمبت سے بیداموتی ہیں دوسری چیزہے اور مروکی نضیالت عورت پر بلحاظ مرد مونے کے دوسری شے ہے۔ پہلا امراکشا بی ہے اور دوسرافطری-بہت ی و تیں ہیں خلینگی جن میں یہ اکتسا بی فضایل نظر میہ وعلمیہ مردوں *سے ز*یا دہ ہونگے اور اسی صورت میں ائن عور توں کومر دوں پرخضیات ہوگی ۔ کیا کوئی کرسکتا ہے کہ ابوجہل کی تو ۃ نظری<sub>تہ</sub> دعملیہ حضرت فاتون حنت فديحبة الكبري سي بره كرعتى ويا الولهب مين يه صفات حصنرت فاطمه سي بدرهم اتم تقیں۔ یا تمام مردیا اُن کاحصہ کثیر عرفان آئی اور خداشناسی کی صفت میں رابعہ لعبری سے فوقيت وففنيدت ركمقنا ہے۔علیٰ ہڑالقیاس د كيھوباپ بيٹوں كوگذارہ دیتاہے - آقا يؤكر كو خيع ويتاہے يمپركيا اسسے ينتجه كال سكتے ہيكة اقاكو نؤكر مرِ ذاتى نفنيلت ہے - ہركز نين اگراتفاق زائنسے افا نوکرا ور نوکرائس کا آقام وجائے تو فیضیلت بالکل ریکس ہوجائے۔ حالانکداییا ہونا ذاتی ہونے کے لوازم کے خلاف ہے۔بین اس آیت سے مردول کی بالکل فضيلت ثابت منيس موتى 4

آیت مذکورہ کے الفاظ منابیت صریح وصاف ہیں۔ قوام مبالفہ کا صیفہ ہے جو تخص بوجہ انتظامہ کا روبار واہتمام معاملات بمیشنے کی ممکت نہ یا انہوا ورائس کے زیادہ تر اوفات فیام میں گذرتے ہوں وہ قوام کہلاتا ہے۔ چونکہ مردوں کو صول معیشت کے لئے دور دور ملکوں میں بھرناا ورعور توں کے آرام کے لئے کمانا طبرتا ہے اس لئے مردعور توں کے توام یا کارگزار ماہتم میں۔ چونکہ دنیا ہیں کوئی امیر ہے۔ کوئی غیاص طبع۔ کوئی نجیل واس لئے خداتعالیٰ میں۔ چونکہ دنیا ہیں کوئی امیر ہے۔ کوئی غیاص طبع۔ کوئی نجیل واس لئے خداتعالیٰ

نے فرمایا کہ اللہ سے ایک کو ایک پر نفنیلت دی ہے۔ بس تم جیسی متطاعت یا چند ہے اپنی سے اسلامی کو ایک پر نفنیلت دی ہے۔ بس تم جیسی متطاعت یا چند ہے اپنی کو کراس آیت بیس کے مطابق عورات کی کارگزاری د خدمت کرو۔ حاکمی محکومی کا کچھ ذکراس آیت بیس مندی سے اور اگریے تو معنی متبادر سے عور توں کی فضیلت اور مردوں کا اُن کا خدمتنگزار و کارگزار مونا نابت ہوتا ہے ہ مونا نابت ہوتا ہے ہ

دوسری نقلی دیل اس امر ببنی ہے کہ قرآن جیدے دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہاد کے برابر اورعورت کا صدیر کر مروک نشانہ کے برابر قرار دیا ہے۔ مگر اس سے بھی مردوں کی فی ٹی اور اس سے بھی مردوں کی کوئی صلی یا فطری نفیدات ٹا بت بنیس ہوئی ۔ جنا نچہ اس اعتراض کے جواب کے لئے متعد دامو کہ قابل غور ہیں اولاً عور توں کوجس تمدنی حالت میں رکھا گیا ہے ایس حالت نے اُس کو اساجا ہال اور نامها ملہ فہم اور نا بخر بربی ربنا دیا ہے کہ اگر ہوتھ کے معاملات ومقد مات میں مرد اور عورت کی شہادت کا وزن بالکل کیساں رکھا جاتا یا اب بھی رکھا جاسے تو اہم معاملات میں سخت اتبری کی شہادت کا وزن بالکل کیساں رکھا جاتا یا اب بھی رکھا جاسے تو اہم معاملات میں سخت اتبری پرسے کا اندیشہ ہے ب

ایک عورت کی بجاہے دوعورتیں شہادت کے لئے صروری تھیریں تاکہ اگرایک عورت صو<del>رت</del> معاملة عبول جاس تو دوسرى عورت أس كو يادكر اسكے مينا نيز قرآن مجيد ميں جهاں سنها دت مذکورہ بالاکا ذکر آیا ہے وہ ں یہی عِنَّت اسْ حکم کی بیان کی گئے ہے۔ جنائخہ فرمایا ہے کہ دو ان تصل احل هما عورتين مونى عاسيس كه اگر ايك عبول جائے تو دوسرى عورت الى ئة نى كولىما كالمخرى لا دكراسك - جب قرآن مجيد من خوداس تفريق كى يه وجرقرار منير مى لەعورت بلجا *ظرفىلقت مرد سے ى*ضىف درجەركەتتى ہے تو بىجار سے نفتهاءكس گنتى <u>ي</u>س بېر*ې بۇھ*ن اسے ذہن نارسا سے ایسے وجوہ فاسدہ اختراع کرکے نفسف دنیا کی حق تلفی کریں پہ ثانیاً۔ قرآن مجید کا یک محب میں اس قسم کی شہادت کا ذکرہے ایک اختیاری حکم ہے جس کی تقبیل مېرسلمان پرصروری اورلازمی قرارنىيں دىگئی ـ پس ایک ارشادی تحکم کی ویل میں ایک امر کا محصن صنی طور پر مذکور مروناخو داینی وقعت کھوسے یا کم کرسے کے لئے کا فی دوا فی ہے ، الثًا - ہینے جو وجہ اول میں بیان کیا کہ دوعور توں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کے مساوی قرار دینا بلی ظ نوعیت معاملہ ہے نہلی ظ کمی و زیادتی درجہ ذکوروانا ف اس کے ثبوت میں بیم پیش ہوسکتا ہے کہ تسک مرکورہ کے ملاوہ دیگرمعا ملات میں جو فہم عورات کے لئے غيرمعمولى منىي مېي شلاً معاملات كۈح - طلاق - حدو د نصاص وغيرو ميں جہاں كہيں قرآن مجيد میں شہادت کے باب میں احکام آئے ہیں وہاں اس قسم کی تفریق درجر بنیں کی گئی۔ رابعًا- بلکہ اسی اعتراص کے متعلق ایک امرابیا بھی سے حس سے شہادت کے باب میں مردوں ریعورات کی نفیلت ٹابت ہوتی ہے مثلاً صحیح بخاری میں عقبہ بن حارث کا ایک

قصد کا ما ہے کہ ائس سے کسی لڑکی سے بنواح کر لیا تھا۔ ایک عورت نے آگر اٹس کو اطلاع دی کہ یہ نخاح کس طرح جا بزموسکتا ہے جبکہ میں سے اس اڑکی اور ارٹے دونوں کو دو دھ بلایا ہے عقبہ ن كها كد توك تج تك كبي مجهُ سع يه ذكر ننس كيا كديس ك تجيه ووده بلايا ب بس مي كس طرح اس بات کوتسلیم کروں۔ اس کے بعدائس سے اپنی سسال دالوں سے بھی اس بات کا ہمفا لیا- اننوں نے بھی یہ ہی بیان کیا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس عورت نے اس زکلی کو کمجھی دُود هه نهیں پلایا- آخرعقبہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاصر ہوا اور صال عرصٰ کیا- آپ سے صرف ائس ایک عورت کی شهادت پر نخاح فسنح کرکے شوہرو زوج میں تفریق کرادی م اب بتاویں ہمارے خو دہین فقها که آیا کسی معاملہ میں اکیلے حردک شا دت بھی نفصال ا مقدمہ کے لئے کا فی سجعی گئی ہے حالانکہ ایسے کتنے ہی مسایل ہیں جن میں اکیلی عورت کی شہار ّ فقها کومبی طوعًا وکر ؟ انفضال مقدات کے لئے کانی ووانی تسلیم کرنی تربی ہے ب خامسًا -اس باب میں بیمی طن غالب ہے کہ ایک مرد کی شہادت کی بجائے دو عورتول کی شها دت شاید صرف اس وجه سے تھیرائی گئی ہے کہ عورات بعض اوقات وینی جہانی معذوریوں کے سبب حاصری عدالت کے قابل نئیں ہوتیں۔ ایسی حالت ہیں دوعور ہو کے ہونے سے یہ فابدہ ہے کہ ایک کے معدور ہونے پر دوسری عورت شہادت دے سکتی ہے عورات کو اس قسم کا حق عصل ہونا بیضے اپنی شہادت دوسرے سے دِلوادینا بھی اس معاملہ کا ایک ایسا پیلوہے جس سے فی الجلی حورات کے حقوق کی برتری مردوں پر ثابت ہوتی ہے منكه أن كے حقوق كى منقصت بد

تقیم ترکه میں مرد اورعورت کے غیرمساوی حصے مقرر کرنے سے مردوں کی فضیلت مطلق ثابت هنیں ہوتی عورت کے جلہ اخراجات و معبشت کا بار مردوں کے سر سرڈالا کیا ہے او س عورتوں کوسمل ترکام خاند داری کاسپردکیا گیاہے ۔ پس جبکہ مردکو اپنے اور اپنی بی اے گذارہ کے ہم مہنجاتے اور آیندہ اولاد کے لئے بھی کل سامان معاس صال کرائے کا اہم فرص سپر دکیا گیا تھا تو پرکب مناسب تھا کہ ملا ہزورت عورت کو جو اپنے والدین کے ہیں سے نماح کے وقت ببت جہیز بھی پالیتی ہے اور معقول رقم جر کاعلی وہی رکھتی ہے ادر شوم رسے نان نفقہ کی الکُستی رہتی ہے ترکہ کی تقسیم میں مھی مرد کی برابر کرکے عورت کا پلہ بے حدوزنی کیا جا آا کیسا صاف اورصری شوت ہے اس امر کا کہ اللہ نقالی کوحقیقت میں عور توں کی زیادہ مراعات منظورہے ورند کیا وجہ بوسکتی ہے اس بات کی کہ اپنے شوہرکے ہمراہ جلہ افراجات میں شرکیہ ره که وه ترکه مدری میں علیٰی و جا بدا و حال کرے اور مہر کی صُراحقدار مو۔ بس تقسیم ترکہ حصص شرعي مردوں کی فصیلت کا ثبوت نهیں بلکیعورتوں کی ففیلت کی دلیل ہیں - ہم الزام اُن کو . دي<u>تے تھے تصور اینا ک</u>ل آیا پ

آدم کو پہلے پیداکرے کی بنیا در جودلیل فایم کی گئے ہے دو اس قسم کی بات ہے جیسے
ہے کیسیا نے موکر باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند نتا لی کو یہ منظور ندتھا کہ عورت
ایک دم بھی بے خدمتا گذار کے رہنے کی زحمت اُٹھائے۔ اس لئے اُس کے آلام کے لئے
سب سے اول آدم کو بہدا کیا ۔ میرائس کی بی ہی کو ہ

ليكن الرحقيق بوجعير توسي فقيده كهبيك آدم بيدا مردا - مجرعو الضرانيون اور ميوديون كما

ندبهب اسلام ہیں اسکی کوئی اسلیت نہیں ہے۔ قرآن مجیدسے آدم اورائس کے جوڑہ کی بیدایش میں کوئی تقدیم و تاخر ثابت سنیں ہے ۔ مردوں کے لئے ایک وقت میں جارعور توں کا تخاح جایز ہونا اور اٹس کا عکس جایز نہ ہو محصٰ غلط بیا بی اور محکم کی بات ہے بشکل یہ ہے کہ لوگ الفاظ کی ہیروی پر مرتے ہیں اور بجا اس کے کمعنی سخن اور حقیقت مراد الهی تک بے لیے جائیں اصطلاحات کی محبت بیٹد کوتے اور مخالف کوساکت کردنیا غایت مناظرہ سیجھتے ہیں۔لوگوں نے قرآن مجید میں مڑھاکہ فالکحوا ماطاب ككوم النساءمتني وثلاث ودباع اورنوش بوسك كرقران مجدمي جار بيبيال تك تخلح مي لاك كى احازت عربح موج دسب مالانكه اكر ذراغور وتعمل كي كاوت ويكهما حاسئے توقرآن مجيدسے كوئى اس متم كى ميريج اجازت ننيس خلتى بلكه ايك وقت بي ايك سے زیادہ نخلح کرنا بالکل ناجا پز ثابت ہوتاہے اورائس کا مزکب مرتکب حرابکاری ٹھیز ہاہتے اولًا اس آیت میسخت اجال ہے۔اس تُکم خداد ندی سے یہ ظاہر منیں ہوتا کہ چار عورتیں اس طرح پرجا بزہیں کہ ایک وقت میں اُن سے نناخ کر لیا جائے۔ یا اس طرح کہ ایک کے مرمے نکے بعد دوسرائل ہو اوردوسری کے مرمے کے بعد تبیسرا کناح اور تبیسری کے مرنے کے بعدچے تھا اور چوتھے نواح کے بعد نواح کی گئی ما نفت ہو۔ یا یہ مرا دالہی ہوکہ اگر اتفا تاکسی خا صحت جسی کے نقص سے ہوی فرایون زوجیت کے پوراکریے کے قابل مذرہے تو دور انکلے ا درائس كے معذور ہونے برتمبیر انخاح علیٰ ہذائقیا س جار نناج تک جایز ر کھے گئے ہوں۔ یا شاید میمقصود موکه پلی بی بی کوطلاق دیکر دوسری اور دوسری کوطلاق دیکرتیسری اوترسیل

لوطلاق دیکر چیتی بروی سے نواح کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ مخاح جا یز ہنیں ہیں - یا شاید مقصود قرآنی بیموکداز دواج نابی زوج اول کی یائس کے عزیزوں کی رعنامندی کی ىشرطىسەعلىمىن أناچاسىئے دىچۇنكە آيت مذكورە صدرمىن كونى امرانسا نىنىن جس سەامخىتىف معانی میں سند کوئی معنی و احد بالتقریح معین مرسکیس اس لئے ہم اس آبیت کو مجل قرار دیتے ہیں جومفی تطعیت نہیں ہوسکتی۔ اور بدینو جرو کسی تھکم شرعی کے لئے نف نہیں ہے۔ ہمارے علماءاس كوتسليم كريس يا نذكريس مگر بهين بقيين ہے كه اغلىب اختمال يہ ہے كہ بہلى بيوى اور اس کے اقربا کی رصنامندی شرط ہے۔ اس یقین کے لئے رسول خداصلی الٹدعلیہ وسلم کاعمل ہمارے لئے کافی دلیل ہے۔ صحیح بنی ری کی ایک حدیث ہے حب کا خلاص مفتون یہ ہے کہ حصرت علی سے باوجو دموجو دگی حصرت فاطمہ کے ارادہ کیا تھاکہ ابرحبل کی اراکی سے جس نے اسلام قبول کراریا تھا کھا کولیں بچنانچہ اس اڑی کے رشتہ داروں سے جناب رسول فوا صلعمے سے اس امرکی اجازت طلب کی ۔ آنحضرت کوبہت عفید آیا اور آپ نے منہ سر پہنچھاکہ ایک خطبہ بڑھا جس میں بیان کیا کہ یہ لوگ مجھ سے اجازت چاہتے کہ میری مبٹی کے ہوتے علی کواپنی بیٹی نخاح میں دیں ۔سومیں منیں اجازت دیتا ۔ منیں اجازت دیتا ۔ منیں اجازت دیتا۔ نا<sup>س علی</sup> کوابیاہی کرنامنظورہے تومیری مبٹی کوطلاق دبی*ے* اور دوسری بیوی کرلے فاطمه میری کحنت مگرہے ۔ جواش سے مُزائی کر بِکا وہ مُجَّد سے بُزائی کر کیکا۔ جوائس کو شائیکا ہ مجھ کو ستائیکا ہ

اس مدیث سے صاف ظاہر ہوتاہے کہ بعض لوگوں نے حکم قرآنی سے یہ سمجھاتھا کہ

نخاج ٹانی کے لئے اجازت ازقسم مذکورہ بالاعال کرنی عزورہے۔ اوررسول خداصلعم کے
انخارشدید سے ٹابت ہوتا ہے کہ اجازت دینا نہ دینا فریق ٹانی کی اپنی خرشی پر تفصرہ اگر گاہاتی
بغیر رصنا مندی زوج اول نخاج ثانی کی اجازت دیتا توجناب رسول خداصلهم کا بیضل معاذ اللّٰہ
خلاف تھکم خداوند تعالیٰ تھی رکیا۔
علاوہ ازیں ہم باب النکاح میں ٹابت کرینگے کہ ہارے علماء محدثین سے جانے رکھاہے کہ

نخاح بھی الیی شرط تھیرانی جانیر زہوتی-اور نہ وہ بعد بخاح کے شرعًا واجب النفا ذہوتی یہ ' پس قرآن مجیدسے کوئی اجازت بالعموم چارنخاعوں کی جس طبح لوگوں سے سبجور کھا ہے

ا بسی خلتی۔ بلکہ مسلد عام نخاح کے باب میں قرآن مجید کا بالکل سکوت ثابت ہوتا ہے ،

ٹائیاً اس آیت میں صاف عدل کی عنت اور نامکن التعمیل شط لکائی گئی ہے اور فرمایاگیا ہے کہ اگر خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گئے قوصون ایک نخاح لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل میں کون کون سے امور در اضل ہیں اور انسان سے عدل کا ہونا مکن ہے یا نہیں۔ قائلیہ تعدو اندود ہے نان دنفقہ ودیگر مصارف و مرکان سکونت و شباشی کی فوہت میں مساوات مطلوب ہوئے کے مدعی ہیں اور ہم ان امور میں محبت قلبی وہمدروی بھی جو اصل اصول نخلے ہے داخل سمجھے

ہیں۔ ہم اس بات کے بھی مرعی ہیں کہ اس فسم کاعدل انشان سے نامکن ہے۔ ہمارسے مزان ابنا وزیر کر قریب کر وزیر الانتھال ہیں وہ جس کے جدد کی کریس کا متقد

مخالفین عتراص کرتے ہیں کہ جوامر قابل تقمیل ہی نہوائس کے جواز کے ذکرسے کیا قاید تقصور

ہے ۔ اوراگر کھیے فایدہ نہیں توضکم الّبی لغوٹھیر تا ہے بہ ہاراجواب برہے کہ تخام کی صلی غرص برہے کہ انسان اپنے لئے تمام عمر کے واسطے اپنا ایک ستیا مدرد ومونس وعگسار بیداکرے جواس کے ساتھ ریخ و راحت میں شرکی بونے والا اور دُنیا کے مکیمیٹروں سے فارغ ہونے کے بعد اُس کی تسکین قلب کا ذربیہ ہو۔ چنانچہ جماں عورت کے پیداکریے اورتشریع نخاح کا وکر کیا گیاہے وہ ں خدا نیعالی نے فرا یاہے ومرثی آیا تہ اَنْ حَكَى كُلُّهُ مِينَ انْفُسِكُه إِذْ وَاجًا لِنَسَّكَنُّوا الِيهَا وَجَعَلَ بْبِينَكُهُ مِتَوَدَّةٌ وَرَحْمَتُ م (سورہ روم) بعنی ہےنے نتہارے دلوں می عورتول کی محبت ڈالی تاکہ تم اُگ سے سکیان مل کر و ریس اگریهی امرحصول اغراض نخلح میں واخل نه رکھاجائے تو نخاح صرف ایک ذریعیہ شهوت رانی کا باقی رہ جآ ماہے ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرہایاہے کہ لکی تَسْتَطِيْعُواانُ تَعَكِ لُوابين النِسَاءِ وَلَوْحَصَمْهُ - يصْتَم عورتون مِي مِركز مدل نه ركمه سكوكے خواہ تم اس بات كى حرص بھى كرو- اصول تفسيركے بموجب صرورہے كہتى الامكان قرآن مجید کی ایک مقام کی تفسیر دوسرے مقام سے کی جائے اور عدل کا جو مدلول آمیت اول میں قرار دیا جائے وہی آیتہ ما بعدمین قائم رکھا جائے۔ اب اگر پہلی آیت میں عدل سے . عُراد وه امرسے جوہمارے مخالفین سمجھتے ہیں اوروہ قابل عملدرآمدہے تو دوسری آیت میں خدآ تقالیٰ نے کیوں فرہایا کہتم عدل ہرگز نہ کرسکو گے۔ خدایتعالیٰ توفراتا ہے کہتم سے ہرگز عدائنیں ہو سکنے کا - اور قائلین تعدُّوار دواج فرماتے ہیں کہ نہیں ہم عدل کرسکتے ہیں-اس تحراُت وہیا کی كوخيال كرناج إسة اب را يسوال كرحب خدايتعالى خود جانتا تفاكدانان سے عدل نين مسكنے كا

اور فرما بھی دیا کہ تم ہرگز عدل کمرسکو کے تب عدل کی شرطے جار کا حوں کی اجازت دینے کے ليامعنی - کيااس معورت ميں ہر اجازت لغونه گھيريگی؟ اسکے جواب ميں اوّل توہم ہر ک<u>تھ ہيں</u> محم قرآن مجید کے جومعنی ہیں وہ توسید ھے سادہ ہیں اور وہ ہم نے تبلاد ہے ۔ اب بیسوال خداسے روکہ بغواجازت سے کیا فایدہ مرنظر تھا۔ نگر حہاں تک ہم خدایتعالیٰ کے کلام کے سمجھنے کی ظا ر کھتے ہیں ہم اس کے سبھنے میں بھی کوئی دقت نہیں یاتے ۔جس طریق سے اللہ نغالیٰ سے تعَدُّواز دواج کی ممانعت فرمانی سے دو تعلیق محال بالمحال ہے۔اس طربق سے گفتگو کرنے ہے مانغت کی تاکید زیا وہ سخت کر دی جاتی ہے۔ کسی بوالہوس کو کھا جا ہے کہ اگر عنقامِل سکتا ہے تو بچھے کیمیابھی مل جائیگی۔ اِس سے یہ نتیجہ بکال لینا کہ تیخص عنقا کے وجو دیریقین اور اس کے ملنے کی امید رکھتا ہے ادرجس روزعنقا ملیکا اسمی روز کیمیا بھی **ا** تھ اَجائیگی ۔محصن ناو دبی ہے۔ <sup>ت</sup>علیق محال بالمحال کی نهایت عدہ مثال خدایت**عالیٰ** كے ايك اور تول ہيں ہے جہاں فرہايا ہے إِنَّ الَّذِيْنَ كَنَّا بُؤْلِبالْيَتِنَا وَاسْتَكْبِرَ وُاعَنْهَا كَا تُعْمَعُ لَهُمْ ٱبْوَاكِ السَّمَاءِ وَلَا مِنْ خُلُونَ الْجُنَّةَ يَحَتَّى يَلِجَ الْجِمَّلُ فِي سَمِّ الْخَياَطِ (سوره اعران، معنے جب تک سوئی کے ناکرس سے اورٹ نہ کل جائیگا کوئی کا فرہشت میں نہ جائیگا۔ اس سے پیہ مجھنا کہ و وقعی ایک وقت ایسا بھی آئیگا کہ اُس وقت اونٹ سوٹی کے ناکہیں سے گذرہائیگا۔خلاف منشاء قابل تفسیر کرنی ہے ۔چنانچہ ایک شاعرمے فصاً اشاء انتقان سے اس فرصیٰ خیال کو واقعی تبلیم کرکے ایک تنابت تطبیف صنون با ندھاہے۔ دہ کہتا، کہ۔ اُنچہ بین مے رودگر رِثبتر بے نئے زغم۔ میز دندے کافراں درجنت الماواعلم؛ پینے

جوغ**م مُجَ**هِ پرگذرتا ہے وہ اگراونٹ پرگذرے ۔ تو کا فرمہشت میں پہنچ حامیں مطلب شاعر کا بہہے کہ اس عنم سے اونٹ اس قدرلاغر ہوجائے کہ سوئی کے ناکہ میں سے اُس کا نخلنا مکن ہوجائے۔اورچونکہ کا فروں کا بہشت میں و اغل ہونا اسی شرط کے ساتھ مشروط تھا اس لئے وه بھی بہشت میں واخل ہوجائیں یجواز تغدُّو اردواج کی سنبت جوخداو ندتعالیٰ کا قول ہے وه تجبی اسی قسم کا ہے جس کا منشا واظہار اس امر کاہے کہ تعدّ دارْدواج میں سخت اندیشہ علم قيام عدل كاسب- إلى الركوئي ايسا بشرب جيه عدل نه كرسكنه كا انديثيه نه موتو و هبتي جاس بیبیاں کرلے۔ دو دو مٹین تمین حارجار۔ بلکہ بہاں یہبی مقصود ہنیں کہ عدل کرکنے کی کہتا میں چار تک کی ہی اجازت ہے۔ بلکہ یہ ایک طریق واسلوب کلام ہے کہ جتنی چاہے کرلو۔ دو روتین کروچار کرو-کیونکه حقیقت میں اس سے کوئی اجازت کسی عدد خاص کی دینی منظوری نهیں ہے۔ اس قول سے تعدد از دواج کاجواز ثابت کرنا دہیا ہی شاء رہنے ال کا رتبہ رکھے گا جىسا اوىرىكے شعربي*ن كافرول كال*ېشت ميں جانا ج

اصول نقد و اصول تفسیر کے بموجب اس آیت پر ایک اور قابل غور بحث بیش آتی ہے جس کی طوف شاید اب مک پوری توجہ نیس کی گئی۔ ہماری راسے میں اس آیت سیے طلق کناح کی سنبت کوئی تھکم کنا لناہی سخت علطی ہے۔ بلکہ اس آیت سے صرف ایک خاص مرت کے کاح کا تھکم کنا ہے۔ عوب کے لوگوں میں ایک نمایت خدموم اور بیر حمی کی رسم زمانہ جا بہت کے کاح کا تھکم کم لنا ہے۔ عوب کے لوگوں میں ایک نمایت خدموم اور بیر حمی کی رسم زمانہ جا بہت سے مواری بھی کہ وہ نتیم ولا وارث لڑکیوں کو بال لیتے تھے اور حب وہ بڑی ہوجاتی تھیں تب ان سے کالے کر لیتے تھے چونکہ اُن کا کوئی والی دارث نہ ہوتا تھا اس لئے وہ اُن میتیوں کی بال

رجاتے تھے اورائن لاوار ثوں سے نخاح کرنے کی صلی غرض اُن کا مال ہونم کرنا ہونا تھا جیسا آج كل تجريبت اشفاص طواليف سے كاح صرف اس عرض سے كرتے ہيں كدعدہ اليت كا زیوران کے *اعد آجائے اور بعض شخاص با وج*و دنیک بی بی کی موجو دلگ کے اس تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی مالدار بی بی نخاح میں آجائے۔اس آیت میں خدایتعالیٰ سے ان میتیم کمیں وكيوں پزظار كرنامنع فرمايا ادركهاكه أن كےحق ميں انفسات كردا در پھيريہ فرماياكہ اگرتم كواتي قتت الضاف بربم وسدنه مو -اوريه اندلشه موكه اسي مكيس ميتيمول سے نملح مركا توصروريم سے بے انضافی سرز دہوگی تو سرگز اسی لڑکیوں کو تخاح میں مت لاؤ ملکہ اورعور توں سے جن کے والی وارث موجود ہوں جوتم سے اُن کے سلوک کی نسبت بازئیس کرسکیں نیلے کرلو لیکن اُن کے ہمراہ بھی عدل کی مشرطہ کیونکہ وہ اسل اصول تخاجہ ہے اگرتم عدل کرسکتے ہوتو جا رتک تخاح رلو اگر عدل منیں کرسکتے توصرت ایک نخل کرد 🖈 اب اس آیت سے صاف ظا ہرہے کہ اس آیت سے عام نخاح کے متعلق کوئی تُکم دینا مقصود شارع نہ تھا بلکہ جولوگ لاوارٹ لڑکیوں پڑطلم کرتے تھے صرف اُن کے *کٹاح کے ب*اب میں یہ آیت وار دمولی ہے۔ بس اگر اس زمانہ میں بھی اس قسم کے لوگ ہوں کہ اُن کے اختیار میں میتیم لڑکیاں ہوں اوراُن سے کھاج کرنے میں بیاندیشہ ہوکدانضاف قابم ہنیں رہ سکیگا تو اس آیت کے روسے اُن کوحابز ہے کہ وہ مشرط عدل ایک سے زیاد ہ نخاح کرلیں الااگر میں تر ہنیں ہے ترعام کنل کی سنبت کہ آیا اسی حالت میں بھی ایک سے زیادہ کنلے جا بینے یائنیں قرآن مجید ساکت ہے ادر غالبًا اس امر کا تقسفیہ حالت تمدُّنی و تهذیب زمانہ وسہولت نومین

پرچپوراگیاہے۔بیں اس ُحکم قرانی سے کسی طرح تعدُّدا زدواج کا جواز بالعموم ثابت نہیں ہوتا اور اس ليغ يفكم مردول كي ففيلت كي دليل منيس موسكما 4 طلاق کا اختیار چومردوں کو دیا گیاہے وہ ایسا ہے کہ مردوں کو اس سے سٹرمانا جاہئے اوراگر ائن مِن شرافت انسانی کا شبوت بوسکتا ہے تو اس اختیار کو استعال میں الاسے سے ہوسکتا ہے طلاق ایک تنایت تلغ مزه دواہے جو سرت ایسے مرصٰ کا علاج ہے جس کی ادر کوئی تدبیر مِرحالجے نہ ہوسکے میال بی بی کے باہمی تعلقات ابیے نازک اور اہم اور قابل اضفاء ہوتے ہی دنیای عدالتوں کی طرف اُن کے انفصال کے لئے رجوع کر ماائن ریخبٹوں کو اَور ترقی دینا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نخاح ایک معا ہدہ شل ویکرمعا ہدوں کے ہے ا درمعا ہدوں کی نکمیں کے بعد سر فردت کو ختیار ہے کہ عمد شکن فرنق کو ایفا ومعاہدہ بریشر عًامجبور کرے یا کرا ہے۔ مگر میع شکنی ہیسی حالت فلبی كانتيج ہوتا ہے كه ائس عالت كى موجود كى ميں جبرًا ايفاء معاہدہ كرنا صرف ايك طن ہرى ايفاء ہوسکتا ہے۔ لیکن حقیققتُہ وہ معاہدہ شوہروزو حی قلبی ارتباط سے تعلق رکھتا ہے اورجبرسے ائس کا دیفا عِقیقی مکن نہیں ہے ۔ کیچے شک نہیں کہ طاہری مُعَا بدہ ایک بیر دنی نشان اور اعلان دوشخصول میں روحانی رشتہ پیدا ہوئے کا ہے لیکن روح کھو کرصرف حبم باتی رکھٹ یعنی اصلی اغرامن ننلح کو حیوطرکر عدالت سے ظا ہری مُعاہدہ کا ایفاء بہ جبرکرونا کیا فایدہ ہے سکتاہے۔صنرورہے کہ ایسے ناگز برحالات میں فریقین کی راے سے علنحد کی کی اجازت دی پیا مگرسوال بیہ ہے کوکس فرنق کے <sup>ہ</sup>تھ میں میہ اختیا ررکھا جاوے ۔ ہماری راے میں جہا تک طلاق کا باعث نامکن العلاج رنحبش باہمی ہوائس کا اختیار دونوں فربقِ میں کسی کے اقد میں ہونا کیساں نتیجہ بیداکر کیا۔ کیونکہ عمولیا یمکن بنیں ہے کہ مرد نو اپنی ہوی سے یہ کھے کہ میں آیندہ مجھ کو اپنی ہوی سے یہ کھے کہ میں آیندہ مجھ کو اپنی ہی بی بناکر رکھنا منیں چاہتا۔ اور ہوی کو اٹس مردسے ایسی مجست قلبی ہو کہ اُس کے انظمار مرد کی خاصل میں صرورہے کے علیمہ کی ہوخواہ اُس کا اظهار مرد کی خاصل میں صرورہے کے علیمہ کی ہوخواہ اُس کا اظهار مرد کی خاصل میں صرورہے کے علیمہ کی ہوخواہ اُس کا اظهار مرد کی خاصل میں میں صرورہ کے علیمہ کی جانب سے پ

كوئى شخص اس امرسے ائخار پنبیں کرسکتا کہ عورت میں شرمہ ادر حیا ۱۰ ورخواہش حفظ ناکو مروسے بدرجها زیاده ہے شرم وحیاء اُس کی سرشت میں ُویا خمیر کرد<sup>ی ک</sup>ئی ہے اور کام وہ ا فلاق بطیفہ جن سے ترمی مزاج جوعورت کوطبعًا دی گئی ہے طا سر ہوائن ہیں مرحد اتم وال پائے جاتے ہیں۔رحم۔ترس۔خوٹ خدا۔ہدردی۔ ٹیبت عورات کی نلفی صفات ہیں۔جو عللحد كى طلاق كے ذريعه سے على بين آتى ہے خوا ہ دہ خاص سالات ير كى يى ہم معقول مجز ؟ ست پرمبنی ہولیکن انس کاظهورایسے دنسان سے حب کی سڑنت محبت والفت سے بنی ہونا ا کمروہ وبدنمامعلوم ہمزنا۔ اورائس سرایاالفنت پرحس کے رگ ورنشیہ میں بچی وفاواری کھی ہے منابت بدزیب ورع ہوتا اس لئے خدایتالیٰ سے ایسے کرے الزام سے جس کورسول خداصلی الندعلیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ دنیائی تمام جایز مینروں ہیں سے برترین چیز ہے عورت کی ذات کو محفوظ رکھا۔ افسوس ہے مرووں کے حال پر اور این کی نالایقی سر کہ خدایتعالیٰ تو ایک چیز کو بترین شے فراوے اور مرد اُس کو اپنی فضیلت کا موجب قرار دیں ۔ البتہ بیاب غورطلب ہے کہ آیا مردوں کو کئی ایسا اختیار توہنیں دیا گیا کہ اٹس کے ذریعہ سے وہ عور توں كوناواحب طور پرستا سكيس يمكن نفاكه مروبا وجود رمخبش بانهي كے عورت كو طلاق و سے كوعلاق

نہ کرتا وس عرض سے کہ وہ اس حالت زبون سے بخات نہ یائے ایسی صورت میں عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جبرًام دسے بذریعہ قاصی طلاق عال کرنے ۔ اورعورت کے اس حق کو عرف شرع میں خلع کہتے ہیں۔اس صورت میں بھی گوعورت اینا مقصد علنحد کی حال کرلیتی ہے مگر بقول شخصے کرسانپ مرے اور لائھی نہ لوٹے خدایتعالیٰ نے عللحدگی کا الزام عورت برانے ننیں دیا ملکہ ظاہرا اُس کو قاصنی کی طرف بنتقل کر دیا۔ اِ خیار صحیحہ مِس لکھا ہے کہ مدسنے منور ہیں حفضه بنت سهل ایک نهایت حینه و سکیله عورت تقی داش کا شوسر حوبنهایت برسکل تفایش كے حن وجال پر فریفیته تھا گر بی بی کو ائس سے سخت نفرت تھی اورانُ میں ہرروز مدمزگی و رنج ش رستی تقی . آخریش حفدمند ہے انحضرت صلی الله علیه وسلم سے عرصٰ کیا کہ باحصزت میادول ایے شوہرسے از صد نفرت رکھتا ہے اور خوت ہے کہ مباد احفوق شوہریں کمی کرنے سے مجه سے مواخذہ مو۔ آپ مجھے اس سے عُدِاکر دیجئے۔ آپ نے بہت مجھے ایا ۔ مگرجب دیکھا لدائن كالقفاق شكل ہے تواس كے شوہرہ اُس كوعلى دەكرينے كوكها مشوہر مے عرض كياك میں نے اس کو ایک باغ دیا ہے اوراب بیخود بلامبرے تصور کے مجھ سے علیحدہ ہوتی ہے۔ پس میرا باغ واپس کرادیجیے۔حفصنہ نے کہا کہ اگر باغ کے ساتھ کچھ اُور بھی لیکر مجھے جھوڑف توغنیمت ہے۔ آفرحضرت نے صرف باغ واپس کراکران کوعللحدہ کردیا ۔ میں مروکی براکیو ۔ سے بینے کے لئے عور توں کو اس سے بہتراور کیا حق دیاجا سکتا تھااور اس سے زیادہ ولحج بى ومراعات عورات كى كيا بوسكتى تقى جوشاع عليه السلام الن قانون شرعي بين المحوط رکھی۔ دنیاکی سب دلایل حب محصن مکمی خلیں تومرد عالم آخرت کی طرت ووڑے اور اپنی

فضیلت کاوار مدار حوران پشتی پر تقمیرایا۔ مگرید دلیل تھی اپنی بیہووگی میں باقی دلایل سے

کم مہیں پ

وران بحید کے الفاظ جن پریہ فرصیٰ بزرگی ثابت کی جاتی ہے یہ ہیں۔ وَلَهُمُ فِیهُمُ الْدُوَاجُ مُطَلَقَ اللهُ عِند مُطَلَقَ اللهٔ یعند ان کے لئے بہشت میں پاک جورشے ہوئگے۔ ان الفاظ سے وہ یہ سیھتے ہیں کہ صُمْ جوضمیر مذکر ہے مردول کی طوٹ راجے ہے اور ارزواج سے حوران ہشتی مراوہیں۔ گراں ایت کے یہ معنے سبھنا قرآن بجید کے طرز خطاب وسیات کلام اور فاص اسلوب کلام الہی سے تا اُشنائی طاہر کرتا ہے ج

قرآن مجید کافاص طرزہے کہ جس خطاب میں وہ مرواور عور توں کو شاہل و وافل ہم جھتا ہے اکٹر اوقات اس کو صرف بھیند مذکر تغلیبًا استعال کرتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی کو دکھیو جہاں فرمایا ہے ہی گئی آلینت قدین الذہ بزر کے حینے ون بالغیّب و کیفیوں الصّلوقة الح اس آیت میں شقین اور اس کے بعد تمام صینما ہے فعل بھورت مذکر میں حالانکہ میں قصود و ہرگز منیس کہ قرآن مجید اُن پر مبزیکا دوروں کے واسطے ہوایت ہے جو غیب برایان لاتے اور فاڈ برسے ہیں۔ بلکہ ان میں عورات بھی واضل ہیں۔ سیکڑوں جگہ قرآن مجید میں اقیہ والصلوة و برسے اور کو دوں کے ایس معاف ہیں۔ سیکڑوں جگہ قرآن مجید میں اور دوں کے اور قائی کا خاتم مردوں کے سیکٹ ہوں میں میں است جو جاند و یکھے اس کو روزہ رکھنا جا ہے۔ دب کے لغوی صف یہ ہیں کرتم مردوں میں سے جو جاند و یکھے اس کو روزہ رکھنا جا ہے۔ اگر اس حکم میں عورات کو وال سمجیس میں سے جو جاند و یکھے اس کو روزہ رکھنا جا ہے۔ اگر اس حکم میں عورات کو وال سمجیس

توکوئی تھکم فرصنیت روزہ کاعورات کے لئے قرآن مجیدسے نہ کلی گا۔بس ایسے مقامات پر مذکر کا صیغه خاص مرد در کے لئے استعال بنیں کیا گیا بلکہ تغلیبًا استعال کیا گیاہے۔اُردو میں مھی اس طح کا استعال کثرت سے ہونا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ مراکہ ہے والے کا انجام مرا ہوتا ہے اس کے یمعنی نمبیں کر ٹراکر سے والی رعورت ، کا انجام ٹراننیں ہوتا۔ اسی طرح زوج سے بی بی مراد سجھنا بھی خلطی ہے بعربی میں زوج کے منے جوڑے کے ہیں بعورت مردکی زوج اورمروعورت کا زوج للتاب اس لفظ كاس قسم كا استعال هي منايت خوبصورتي سے حقوق زوجين كے ميادات طا ہرکر تاہے۔ بیں آئیت کے معنی یہ ہی کہ جن لوگوں کے نیک اعمال ہونگے وہ بہشت بیس حائينگ اُن کو د ہاں پاک حورے ملينگے ۔ نينے مردوں کوعورتیں اورعورتوں کو مرد په اسمعنى بريشا يدبيتعجب موكاكه مردول كوتوحوان بشتى ملينكي ككرعور توں كوكها مليكا \_ بيتحب صرف اس سبب سے بیدا موتا ہے کہ مردوں نے اپنی سفاہت اور دنائٹ نفس کی وجہسے بعض مقامات قرآن مجید کے ایک خاص معنے اپنے ذہن میں قرار دے لئے ہیں ادراُن کو صحیح فر*من کرلیاہے۔اب اگر*میرہ دوس*رے صحیح شعنے کے اختیا رکرنے پر*ا کادگی ظاہر *کرتے* ہیں اور اسپنے ذہن کامنا نی مشہورہ سے خالی کر دینا تبلاتے ہیں۔ مگراُن معانی مشہورہ کا بے معلوم اثر ائن کے دل پر ہاقی رہتاہے اوروہ اٹرکسی دوسرے معنے کوچسیاں منیں ہونے دیٹا۔سب لوگوں کے دلوں میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن مردوں کوحوران ہشتی لمینگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پیخیال غلطہ ہے اس کو دل سے دور کردو۔ اور جو مصنے ہم تبلاتے ہیں وہ سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنے ذہن سے وہ معانی تو دور کر دیئے ۔ اب بتلاؤ کہ مردوں کو توحو رائی بشتی لمینگ<sub>ی م</sub>عورتوں کوکییا ملیکا ؟ حالانکه مردوں کوحوران بشتی کا مبعانی معروف ملناہی تو ذہن سے خاج ر ناتھا۔اب اُسی کوتسلیم کرکے اعتراص کیا جاتا ہے جوسخت غلطی ہے قرآن مجید میں ایک آیت اسى ئىس ملتى جس سے معلوم موكر حوران بشتى كوئى حداكا نا مخلوق ہے جومردوں كے لئے تياركى ئی ہے ۔عربی زبان میں مرسیاہ جیٹم گوری عورت کوحور کہتے ہیں۔ قرآن مجیدسے ثابت ہے کہ قری<sup>ات</sup> روزسباً دمی حوان اور مکیسال عمر کے بید لکئے جائینگے۔ مرد دن کی ننبت زیا وہ صراحت منیں لی گئی لیکن عور توں کی نسبت توصاف ارشاد ہواہیے کہہم نے اُن سب کو ایک اُٹھان پر قال الله انشاناهن انشاعًا عجملناهن ابحاراً أتضايات اوران كوكواربال كرديا- ليضتورون عُرُّبااتراً بَا كِاَصْتُ الباعِين الوافعة كيم عرادرياردلان واليال- الهيرعورتولُ بهی بالفظ سیاه چشم (حور ) او کهبی به لفظ شرگمین (قاصرات الطون ) کهبی به لفظ ایمیی بیبیال خیراً) اورکھیں برلفظ ہیویاں (ارورج ) قرآن مجید میں بیان کیاہے اور سیاق قرآن اور چندا حادیث کے ن سع بعض صحابه و تابعين شلاً حصرت ابن عباس اورمجابداس طرف كئے بيس كه آيات بعضهم يقول بعنى نساءالد ببالشائن خلقا وراني ميرجن الفاظس ورس ايك مجرا آخل کارا قال الشعبی و زادلم بمیسهن منذ ان ناوق سجی جاتی مونی دنیا کی عورتیں انشئن خلقا قال ابن عباس من الادميات مي مراويس و اوراس بات ك كف سے كم اللاتى متن ابحالا - تفسيركه بيرومثير ساكن اكوئي أن كي ياس نهيس مي كايم اوب كه الغرام الى سروصنات داس السلام اجب سے ده دوباره بيدا بهوئيں تب سے ات کے پاس کوئی منیں بھٹکا۔اس سے ظاہرہے کر بن خوبصورت عور توں کے ملنے کا ذکرہے

وه ونیا کی ہی بیبیاں ہیں جوائس عالم قدس میں مبل کرحسین اور پیار ولانے والیاں کرویجائنگی اور پاک زندگی کے ساتھ اپنے پیارے شو سروں کے ہمراہ ابیبی حاود ابن حالت میں رہینگی کہ اُن میں بھر تغیر و تبدل منوکا ۔سورہ رعدمب خدایتعالیٰ نے فرہاباہے کہ اہل حبنت بہشت جاو دانی میں جنات عدين بدخلي اومي الح افل موسك ادراس جكد ان كراياوران كى بيبان من آباتهم دانردا جميم دريانهم الح اوران كي لواولا دمي جنيكوكارهي بهوكي ريجرسوره طور میں فرما یا کہ جولوگ ایما مذار ہیں اور اُن کی اولاد بھی ایما ندار سے اُن کوہم اُن کی اولاد کے ساتھ الذين امنوا واتبعتهم ذربيتهم الماوينك ميرسوره زخرون مين فرمايات كداين بيبون بایمان الحقنابه حدِنه تیهم الخ کے ساتھ جنت میں واخل ہو اور اس کی سیرس کرو۔ قال الله لقا وخلوا الجنة اننم والزيام عرض اسي تسمى اورببت سي آيات قران برجن سے بايا تعبرون و دالزخوف) جاتا ہے کدائس روحانی پُرلطف زندگی میں اہل جنت پنے بيارے عزيز واقارب كواپنے ساتھ يائينگہ <u>ج</u> ان تام بیانات وَنشر بحات سے بخوبی ثابت ہوا کہ نرمرووں کی ساخت و ماغی میں کوئی ایسی بات ہے کہائس کے روسے وہ کسی خاص مٹلہ عقلی سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیںاد رغوتیں اش کے سیجھنے سے فاصر ہیں نہ قرآن مجیدے مردوں کو کوئی ایسی منرلت دی ہے کہ اُن کوعور توں کا حاکم یا 4 بعض احادیث میں آیاہے کہ اگر خدا اشان کو انشان کے لئے سجدہ کریے کا تُحکمہ د تیا تو ہوی کو تھکم دیٹا کہ شو سرکوسے عالانكه بيطا اورباپ دونول مرد بين اور كونئ ذاق فرق منين ريكيته -اسى طرح شونبر يوجه رت ا حادثیثا سے ہم انگار کرکے بیکٹا جاہتے ہیں کوعور توں کوشو ہروں کی تعظیمرو ا فاعت نب یہ ہی معنی للہ حال علیمین درجہ کے ہیں۔ رجال سے عام طور برمطاق مرد کراد نہیں ہیں بلکہ رجا ک سے مشوم مراد ہیں کونکہ یہ آیت شوہرو زوجہ سے حقوق کے متعلق ہے نہ مطلق مرد اور مطلق خورت کے متعلق خافتھ -

سردار سمجها جائے۔جہاں تک احکام شرعی مرغور کی گئے ہے مرد دں اورعور توں میں مساوات حقوق ثابت ہوتی ہے۔سورۂ نشاءحس میںعورتوں کی سنبت زیادہ تراحکام ہیل طرح شروع ہوتی ہے۔ اے لوگو اپنے پرور دکار سے ڈروحس نے نم کو ایک قسم کی جان سے پیداکیا اور یا بهاالناس انقول کا بالنای خلفکو اسی سے تمار اجزا بیداکیا - اس سورة میں من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورثاء اوريتيون اورعورتون كحقق بيان کے گئے ہیں اور آن کے بی میں بے انضافی کو منع کیاہے اس لئے اوّل ہی فرمایا کرسب مرد ادرسب عوزنیں ایک سی جان اور ایک سی خواہشیں رکھتی ہیے جس طرح تم کوختی تلفی سے رنج بهنيجاب اسي طح دوسر مطلوم مردول اورعور تول كوبهنجتاب كيونكه تمسب ايك طح کی جان رکھتے ہو۔اس لئے اُن کے حتی ہیں ہے الضافی کرنے سے النّدسے ڈرد بھیراسی وڑ یں بادجوداس کے کئورت کے جلد مصارف شوہرکے ذمہیں اس کو ترکہ پدری میں مرد کے تضف حصدكي مزابراً درحصّه ديا جيساكهاوير مذكور بهوا ملكه بعصن صورتوں ميں مروا درعورت كامِهم بالکل برابرہی کر دیا مثلاً اگرمیت اولا داور والدین چپوڑے تواٹس صورت میں میت کے والدين كوحيطا حيط احصته مليكا بعني اثس كي مال اور ماب مسا وي حصه ما يُنظُّ على مزالقيات ب میت کے نوالدین ہوں نہ اولا دبلکہ صرف بھائی بہن ہوں تو بھائی بہن کے لئے بھی مساوی حصە مقركيا گياہے ،

میعرعورتوں کے لئے حق مهر حبامقر کیا گیا ہے اور بحالت طلاق اس تام مهریں سے خواہ کتنا ہی کیوں نہومروکو ایک حبہ مک و ابس لینے کی اجازت منیں دی گئی۔عرب میں ایک

تهامیت خراب دستورتها کیجب کسی عورت منکوحهت نفرت بوجانی تقی تواس کے ساتھ سخت گرم ادائی کرتے تھے لاچار وہ دق ہوکر مہر دائیس کرے طلاق لے لینٹی تھی۔ خدایتعالی سنے اس رسم قبيج كواس طرح منع فرمايا كه عورتول كوتنگ مت كرواس نيت سے كه جوتم نے اُن كو دياہے اُس بي كانتعضلوهن لتذهبواببعض سي كيُووايس لود عيران كساتمرش سلوكى يون ما التيتموهن عالتودهن الكيدفرائي ہے كيورتوں كے ساتھ نيك معاشرت كرو۔ بالمعروف فان كرهم وهن اوراكرتم كوده بريكيس تبجي سيجهناج است كمكن ب فعسلی ان تکرهوان بنا ارتم کوایک شے بری لگے اورالٹرائس میں تمارے لئے و بعمل الله فيه خيرًا كت يرًا - إعملان كرك - بهرمرد اورعورت مين ساوات اسطرح ظائر للتجال نصيب مما اكتسبواد افرمال كمردول وابنى كمائل كاحسب اورعورتول كواني للنساء نصيب مما اكتسب المائي كاحتب يعن دونوبرابس ايك كودوس يرجيح وآن امراة خافت مزيع لها النيس بيرايك ك لئة اين اين اعمال بن بهر منتع ذرا واعراضاً فلاجناح عليها عورتوس كحق ضّل كويوب بيان فرايا الركوئي عورت لين ان يصلحاً بيضما صلعاً والصلح اشوم كي بيمزاجي سية درت توكيم مرج نيس كدوه البيس خبيراً واحضرت الانفس المتنع اصلح كرليس اوراكر وهللحده موجائيس توسرا كي كوالله ايني کان بمانغملون خبیرًاه وان کیمشور دروجین نامو افقت بور نے کی صورت

وان نحسنولونتقوا فان الله فررخ وستى سيعنى كريكار بتعرقابيغن الله كلامن سعته ليم مصالحت عمل ميں لانے كے لئے بھي وہي طريق ماوات قامیم رکھ کر فرمایا کہ اگر میاں بی بی میں نااتفاقی کا اندیشیہ ہو تو دو ثالث فیصلہ کے لئے کا اندیشیہ ہو تو دو ثالث فیصلہ کے لئے کا اندیش سے اور دوسرا کے گئیہ میں سے اور دوسرا کے گئیہ میں سے در دوسرا کہ آن کے گئیہ میں سے مرض جمال تک قرآن کے گئیہ میں سے مرض جمال تک قرآن

مجید کی آیات برخور کی جاتی ہے عور توں کے حقوق کی مردوں کے حقوق کے ساتھ مساوات خابت ہوتی ہے ج

مردوں اورعورتوں میں خلقی فرق جوہے وہ صرف اعصاء بقاء بذع سے نعلق رکھتا ہے اورکسی توة دماعنی کا انحصاراس فرق بربنیں ہے۔اس فرق کا اور نیزاس امرکا کھورتیں خِلقتُهُ المزور مېں صرف بيمقىقىناء ہے كەعورت بيخ جنے اوران كى بردرين كرسے ادرمرد تمام امورات شاقه كے متحل ہوں اس فرق بتين كے علاوہ بعض حذاق نے مرد وعورت كے توكى دماغى بيں بھی ایک نازک فرق محسوس کرسنے کا دعویٰ کیا ہے سیعنے یہ کہ مردوں میں ادراک کلیات کا مادّہ فطرتًا زیا دہ ہے اورعورتوں ہیں ادراک کلیات کی قابلیت بہت کھے اُن کا ذہن صرف ادراک جزئیات کے لئے مناسب ہے۔ گراول تو یہ تفزیق صرف فرصنی و وہمی معلوم ہوتی ہے جراکا کوئ قطعی ثبوت نهیں ہے۔ دوم اگر یہ فرق حقیقت میں قابل محسوس ہو <del>سکنے کے ب</del>یے توان کی الت موجودہ تربیت وحالت تندنی سے اس کی بخبی توجیه مکن ہے رسوم اگریہ فرق واقتی توجہ علی میں ہے تواس کی دجہ سے عور توں میں ایک ایسا وصف یا یا جاتا ہے جس کا مقابلہ مردو*ل سے* اس وصف میں سنیں ہوسکتا۔ یعنے ادراک جزئیات کے لئے قوی کے مناسب موسع سے اُن میں اُتقال دہن اس سرعت سے ہوتا ہے کہ مردوں میں مکن نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ہرامرکے کُنہ کو نمایت برق گاہی سے پالینا۔ نمایت لطیف لطیف باقوں کو اشارہ میں سمجھ جانا اور ایک امرکو حیور گر تیسری طرف نمایت آسانی سے ذہن کو نمتقل کرلینا یہ اوصاف جس اتم و اکمل درج کے عورات میں پائے جاتے ہیں وہ مردوں میں ننیس بائے جاتے ہمکن ہے کہ اگر ادراک جزئیات کی سنبت ادراک کلیبات کے لئے عور توں کے واغ زیادہ موزوں بہتے تو وہ بے حد تنوع جو بے شار امور خانہ داری میں پایا جانبیں خانہ داری کے قابل نہ رکھتا۔

مختصرية كة قوئ عقلى ميں عورتين كسى طح مردوں سے كم نهيں ہيں اوركونی علمي مثلہ آج تك ايسا ثابت ہنیں ہواکہ وہات مک مردوں کے ذہن کی رسائی ہونی ہواور طور توں کی نہوتی ہو۔ بلکے جہا تک ہمارا اورہمارے چنداجیاب کانتجربر اڑکیوں کی تعلیم کے باب میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے مرسنبت لڑکوں کے لڑکیاں زیادہ ذہین اورطبّاع اور روش حتمیر ہونی ہیں ۔جن لڑکیوں سے مِن تعلیم نہیں پائی اور اپنے گھروں میں نوشت وخوا ند کیھی ہے اُن کا فقیہ سننے سے ہیں بے انتہانتجب ہوا۔ اکثرصور توں ہیں بیری شناکہ اُن کو کوئی با قاعدہ تعلیم نبیں ہوئی نے کوئی خاص . نخص اُن کی تعلیم کے لئے محضوص ہوا ملکہ دوجار حریث بہن سے ۔ دوجار حریث بھالی سے۔دوجا حرف دالدہ سے اُسطّے بیٹھنے کیعتی رہی بھائی ہنوں کو لکھتے دیکیدکر خودان کی نقل کرنے لکین رفتہ رفتہ خودہی اس قدر لکھنا بڑھنا آگیا کہ کئی کئی سال نک کے لئے بھا ٹیوں کی تغلیم کی خاص معلمہ بن كيس - مما يخ كعبى كسى لرك كواس طرح كى اوصورى تعليم سے كوئى فايدہ حال كرتے منين وكيما جس دالدین یا بھائی کو بکسال عمر کا اور لڑکی ٹرِھانے کا اُنفاق ہوا ہو گا اُسے صاف روشن

ہوگیا ہوگاکہ لڑکے عموًا عقل کے بعد ۔ اور کم تیز موتے ہیں اور لڈکیوں کے ہمراہ ہیشہ پھیٹی توی اخلاقی میں تو یقیناً عور توں کا بلہ بہت ہی بھاری ہے۔ شرم دحیاء وعِقنَّ جس قدر عورات کی *رشت می*ں دکیجو کے اش فذر کیا اس کاعُشر عثیر بھی مردوں یں نہیں ہے بنشی ایند لاہوری کی بہارد انش میں جتنے نایاک قصے عور تول کی بدرویگی ادر بیوفائی کے ہیں اُن میں سے ہرایک قصہ میں سب سے زیا دہ ٹایاں برحلینی اور مدمعاشی کسی نے کسی مرد کی یا ٹی جاتی ہے جو ا پن عیارانہ چالوں سے شیطان مجہّم بن کر ہاعث خلل اندازی عِفنت عورات ہوا ہے۔ درخقیقت اُن حکایات سے عور توں کی نسبت زیادہ تر مرووں کی ہی بدچلنی ثابت ہوتی ہے۔ بعض *حضرات عور توں کے خلاف اس فذر سخت تقصہ ب رکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کی مُوت کے بعد* تخاح ثاني هي كرليتي ببي تواس مثال كوبطور حكايت بيوفائي پيش كرتية بيء وه خود برفلات محكم ضاور سول متعدد مخاح کرتے ہیں کسی حبر دکے حق میں اپنا فرصنی عدل بھی پورانسیں کرستے اور بی پی کے مرتے ہی دوسری شادی کرتے ہیں اور اس شا دی سے جو آفات میلی بی بی کی اولاد رِ ٹرینگی من کابھی مطلق خیال ہنیں کرتے بھر بھی ہے و فاننیں ٹھیرتے۔ اورغریب سکیس ہوہ جوخدا ورمول کے حکم کی تعمیل میں اور اکثر صالات میں قوت لا بیوت سے عاجز اکر نخاح جایزکرتی ہے وہ بے وفا کہلاکر بدن تیر بلامت بنتی ہے۔ اگر کاح ٹانی علامت بیوفائی ہے توکیا وجہ كرمرووں كوسب سے زیادہ بے وفاءاور دغا بازنەكها جاوے جڑھن بندہ نفس بن كرشا دی پر شا دی کرتے اور شریعیت الّبی کو تورِّ تے ادر اولاد کے حق میں کا نئے بوتے ہیں عور توں کو بے و فاو

کنے پرمردوں کو ہلٹہ شریانا چاہئے ۔سلمانوں میں نہسی تونیسی۔ ہندُوں کی قوم کی مورتیں جی آخرء تیں ہیں جو اپنی بےمثل وفا دایں اورجان شاری میں ہیشہ سرخرد رمینگی۔ستی کی سے کمیسی ہی مذموم کیوں نہو۔ گرائس کی ہملیت پرغور کرو اور ایمان سے کھو کہ دنیامیں کسی قوم کسی ملت نسی مزرب میں کوئی مرد وں کا بھی ایسا وفا دارگروہ دیکھا یا سُنا گیا ہے جو بیویوں پر اپنی جان اس طرح نثارکرتا موحب طرح عور توں کی نوع اپنے بیارے شو ہروں پر پر واندوار جان دیتی ہے مرزا میت صائب کهتا ہے مدہ در محبت چوں زن ہندو کھے مردا ننیست یسوختن برشمع مردہ کاربر بریوانہ \* ان سب امور کے سواجن میں سے متعد د فضیات عورات ٹابت کرتے ہیں یہ بات بھی کھی کم قابل بیان بنیں ہے کہ گوانڈ دتعالیٰ کوئی صورت شکل بنیں رکھتا گراٹس پرسب اہل مزاہب جمیل كا اطلاق كرتے من اورسب سلمان اعتقاد ركھتے ہيں كه الليجبيل وكيب إنجال - بينے الله تعالیٰ صاحب جال ہے اور وہ خوبصور قول کودوست رکھتا ہے اس میں کیا شک سے کہ اس سے انے جال حہاں آرامے سے زیادہ ترقصہ عور توں کو دیاہے اور سرقوم اور سر ملک میں مرووں كى سنبت ورتون ميرجن زياده إياجاً ابيد بيشان محبوبية جوفدا يتعالي في ابنى شان بريانً اورنورمحدى كالمونه بنايا بيء عورتون مي يائي جاني ان كيعزت وتوقير كا كافخيال لاق ہے۔ اور وہ اپنی بے شل سنح کنندہ طاقت میں دنیا کی تمام طاقتوں اور مردول کی قوتوں کوبرگ كالهجمتي ہيں۔كس كومعلوم منيس كەجونولاد دل كسى دنيا كى مصيبت يا آنت سے نہ جھےكئے تقے اور چوتنغ وتبركي كوچول كوبچول كى حفيرال سيحقير تقى انهيں ايك نگاومت من بے حواس ار والا د دنیامیں اس زور کی کون سی قوت بر تی ہے جس کی ایک چنگاری کا آتشیں اثر بهاور و**ں** 

کے خرمن ہوش اور عابد کی ریاصنتِ صدسالہ کے جلانے کو کا نی ہے۔ایک گاو نارنے نزار<sup>ی</sup> علبدوں کے زہدکو ڈبویا ہے اور ٹریسے بڑے پر بنز کاروں سے اپنے دربر جبرسائی کروائی ہے۔ غرض حن کے مسمر نیم سے کسی کو مجنوں وار دیوا نہ سحرا نور د بنایا کسی کو فرنا وصفت کوہ کن ٹھیرایا۔ کیا کوئی انکارکرسکتاہے کہ بیشان مجبوبیت اس معشوق حقیقی کے حسن جہاں افروز کا جزومنیں ہے لیا یہ ذرّہ اسی آفتاب عالمتا ب کا نہیں ہے جس نے جمان کومنور کیا ہیے ج کیاعور منستحق نہیں ہیں *کہ فخرسے کہیں س*ے گرچینور دیم نبیتے ست بزرگ ۔ فررہ 'افتاب تابانیم ؟ اب وه زمانه منیں رنا جبکہ عور توں کی تعلیم ایک نالمانوس آواز سعلوم ہوتی تھی۔ اورسینا اور یکانا اور کاتناعورتوں کے طبعی فرایین سمجھے جاتے تھے۔ لوگوں نے مانا یا نہ مانا مگرزما نہ نے عورتول كوبرُّها ناشرع مى كرديا-اس لئ اب ده مرحله كه عورتول كوتعليم ديني چلېئ يا نهيس ھے ہوگیا۔ بج<sub>ی</sub>ں کی نیک تربیت -اموراتِ خاندواری کاحن انتظام ۔حقوق النُّداورحقوق عباد کی معرفت اورتعلیم یافته شوم رون بھائیوں بایوں کی گاہوں میں قبولیت عَمَّلین ول فى خوشى - تنهائى ميں رفيق مونس كى رفافت ان سب تر غيبات يا شايد تعليم بيند زما نه كي عن تقلید سے سب رسم ورواج کی بندشوں اور دستور قدیم کی بٹیریویں اور للتبینی عاوات کی قیدوں كوج صلك ماركر توردالاب -اورتعورا بهت جرج تعليم كاادن اعلىم طبقه كى عورتون برموكيا ہے۔ گوکسی طبقہیں مرات الویس و تونبالنصوح بند کی جاتی ہی اورکسی طبقہیں کنز المصلی یا راه بخات یا بعد حمد کافی سمجی جاتی ہے۔ اور کوئی قرآن مجیدیا پنجبور و پر قناعت کرتے ہیں۔ اگر

یهی زفتار زانه چلی حاوے توجار دو زمانه آجائیگا کسی تعلیم یا نته شوسرکو ناخوانده بی بی کوخی بیند نه آئیگی ـ لوگ کیشه بی کریں زمانه ان سب ختلف طبقات فلایت کوایک فاص درجه تهذیب تولیگی پرصز وربهنجا کر رسمگا - خواه یه لوگ گرتے بڑتے خراب ہوتے خت منزلیس طے کرکرمنزل مقصود کوہیجبیں خواه سیدھی مختصر آمام کی راہ سے ج

ہم اس خصر تحریمٰ یہ بات فرص کرکے کہ عور توں کی تعلیم کی صفر ورت سب کے نزدیک سلم
ہے صرف اس بات پر تھے لکھنا جا ہتے ہیں کہ یہ تعلیم کس حد تک ہونی چاہئے اور اس کی کیا دجہ تا
ہیں یعور توں کی تعلیم کی صرورت خوا م کسی فایدہ دینی یا د نیا دی کی اسید پر تسلیم کی گئی ہم ہماری رائے
ہیں جو امرائن کی تعلیم کومردوں کی تعلیم کی مرا برصر وری ٹامت کرتا ہے وہ سبے کہ اُن میں خدا تعالیٰ
سے دو مب توئی دماغی و دلایت کئے ہیں جومرد کو عطا ہوئے ہیں۔ اس لئے عور توں کو جاہل رکھنا
ادھی دنیا کے قوئی دماغی کو مرکار کرنا اور اس جکیم صاب فی کی سفت کو لغو تھی رانا ہے وہ
جب عور توں کی تعلیم کی صرورت اُن کے توئی دماغی کی موجو دگی پرمبنی ہے تو اُس کی صر

جب عورتوں لی تعلیم کی صرورت آن کے دوئ دماعی کی موجو دلی پرمبنی ہے تو اس لی صد بھی اُن قوئی کی صد استعداد و اندازہ قابلیت سے مقرر کی جاسکتی ہے۔ دوباتوں میں سے ایک بات لار م ہے یا توعورات کے قوئی عقلی میں جس قدر معلومات علوم عاصل کرنے کی گنجا بیٹ با ڈ اُن کو اُنٹنی بھی تعلیم دیتے جاؤ۔ یا اگر کوئی صدفاص محصیل علم کے لئے مقرر کرتے ہو تو یہ ثابت کرد کہ اس صدفاص سے زیادہ علوم حاصل کرلئے کا ملکہ جو خدا تعالیٰ نئے عورات میں بیدا کیا ہے اُس کو لئے میں کے عورتوں کو صرف اس قدام لغو محمد اسے دور اپنے والدین اور دیگر اقر با کے حقوق بہجان لیں اور زائر دوڑہ کے تعلیم کافی ہے جس سے دور اپنے والدین اور دیگر اقر با کے حقوق بہجان لیں اور زائر دوڑہ کے تعلیم کافی ہے جس سے دور اپنے والدین اور دیگر اقر با کے حقوق بہجان لیں اور زائر دوڑہ کے

مایل سے دافق بوجادی اس سے زیادہ پڑھانا عور توں کے لئے نہایت خطرناک ہےاور دہ اوگ زیادہ اعلیٰ درج کی تعلیم سے عور توں کے جال حلن بگڑے کا سخت اندیشدر کھتے ہیں۔

لیکن در حقیقت جن اندیشوں اور خیالوں سے اُن کے دل کو گھے ابجا استے وہ اندیشے محفر تعلیم سے بدا نہیں ہوتے لیک تعلیم کے بے جا استعال سے۔ دنیا میں مفید سے مفید چیز کو د کھیوادر عور کر د تومعلوم ہوگاکہ اُس کا کہی طرح بربے جا استعال سے۔ دنیا میں مفید سے مفید چیز کو د کھیوادت عور کر د تومعلوم ہوگاکہ اُس کا کہی طرح بربے جا استعال میں ہوسکتا ہے۔ اور اُس سے خطرات بیدا ہوں تینی عین ہوں توکیسی تاریخ میں اور خیال کروکہ یہ دنیا میں نہوں توکیسی تقییر میں اور خیال کروکہ یہ دنیا میں نہوں توکیسی تقییر موقع ہوں۔ لیکن انہیں الات کو ایک شرش خیس ہوگوں کے کان تاک کا شنے میں ہمتعال کرسکتا ہے۔ اب اس اندیشہ سے کہ کوئی برمعاش جا قو سے کوگوں کی ناک نہ کاٹ ڈالے یہ مذالب ہے کہ دنیا میں جا قو کا بنانا موقو من کر دیا جائے ہو

ریل کس قدر آرام کی چیز ہے۔ مگر ایخن ڈرایور کی ذراسی غفلت ادر سے نوشی سے کس قدر خرابیاں دفوع میں آسکتی اور آئی ہیں۔ کیاان خرابوں کے اندیثیہ سے آن تمام فوا بید بے شا سے جوشب ورد زخلفت کو عال ہورہے ہیں نظر بیند کرلی جاوے ۔

کی شک منیں کو علم ایک اعلیٰ درجہ کی طاقت ہے اورائس کو جس مطلب اورجس فوض کے ایک استعمال کیا جاوے وہ تعلیم کی مرد سے نمایت یقینی کامیابی کے ساتھ مصل موسکتی ہے:

تعلیم یافتہ تنص کی خوش اخلاتی معرفت حقوق نزرگوں کی تابعداری منظاوم کے ساتھ بعدردی تعلیم یافتہ تنص کے خوش انتظامی اورخوش مجبتی غیر تعلیم این تشخص عورزوں کے ساتھ شفقت بجوں کی برورش خوش انتظامی اورخوش مجبتی غیر تعلیم این تشخص کی دہنیں ضم کی صفات کی سبت نمایت اعلیٰ واشرف و قابل تعربیت ہو بکی مالی بنالقیاس

تعلیم بافتہ اشخاص کی برطبی اور بدونعی جاہل برجلپنوں پرکئی درجر ببقت نے جاویگی ۔ پس ایونزل لڑکیوں کی تعلیم پروار دہنیں ہوتا بلکہ درحقیقت انسان کی تعلیم پروار دہوتا ہے کیونکہ جونقص نعلیم سے پیدا ہوئے بیان کئے جاتے ہیں اگن سے مرداور عورت بینے کل انسان برجہ مسادیؓ اثر مونگے ۔ پس کیا وجہ ہے کہ تعلیم سے اس قیم کی خزا ہوں کا اندیشہ لڑکوں کے لئے تو ذکیا جا وے اورلڑکیوں کے لئے یہ خطرات بیان کئے جاویں پ

علادہ ازیں جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کی سفارش کرتے ہیں تو ہماری کس تقریرسے یہ نتیجبہ کال لیاجا تا ہے کہم اُل کی عدہ تربیت اورنگرانی کے حامی منیں ہیں۔ ہم جس کوشش سے اُل کو تعلیم دلوا ناچا ہتے ہیں اُسی کوشش سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس تعلیم کا نیک تیمین ہمال اُن کوسکھا یا جاوے ب

اصل میں مرد دوسری غلطی کرتے ہیں۔ اول تو وہ اپنے آپ کوعور توں سے نصنل اوراعلیٰ اور سرطرح ہر حق بین غالب سمجھتے ہیں۔ دوم غلطی بیکرتے ہیں کہ اس ماہ و غلبہ فرضی کے لواخم میں بیھی شامل سمجھتے ہیں کہ دہ کسی اور ناشا بیشہ کا ارتخاب کریں اور اُٹن سے باز برٹس نہ ہو۔ وہ اُٹھندلیت کو جا برا نہ حکومت کے ساختہ جس میں حاکم خود مختار سے کوئی شخص امرز براونا زیبا کی سنبت باز بڑس کر لئے کا استحقاق نہیں رکھتا خلط کر دیتے ہیں۔ ہم ثابت کرتیکے ہیں کہ کوئی اس قسم کی نصفیدت ایسے وہ کی اور ایسے اس قسم کی نصفیدت مردول کو مائل نہیں ہے۔ دوم اگر وہ در تقیقت ایسے وہ کی اور ایسے استرت ہوں جیسے وہ این نزم میں سمجھے بیٹھے ہیں تو اُٹن کے چال جابن بر ذرا سابھی دھبتہ انشارت ہوں جیسے وہ این نزم میں سمجھے بیٹھے ہیں تو اُٹن کے چال جابن بر ذرا سابھی دھبتہ انتاعور توں کے چال جابن کی نشبت زیادہ برنما اور بدر زیب ہوگا ۔ غلام کاکسی حرکت نا شایستہ کا تناعور توں کے چال جابن کی نشبت زیادہ برنما اور بدر زیب ہوگا ۔ غلام کاکسی حرکت نا شایستہ کا تناعور توں کے چال جابن کی نشبت زیادہ برنما اور بدر زیب ہوگا ۔ غلام کاکسی حرکت نا شایستہ کا تناعور توں کے چال جاب کی کیست نیادہ برنما اور بدر زیب ہوگا ۔ غلام کاکسی حرکت نا شایستہ کا

مرتکب ہونا اس قدرائس کے لئے باعث بے عربی تنیں ہوسکتا جس قدراً قاء نا مدار کے لئے اسی قسم کی نالایقی کامرتکب ہونا۔ پس اگر تعلیم سے کیٹے ھزرمتصور ہے قولڑکوں کی تعلیم نبدکرنی مناسب ہے۔ نذکہ لڑکیوں کی بہ

سچے بیہے کہ خود مردوں کے اخلاق ایسے بگرشے ہوئے اور وہ اسی نایاک زندگی میں دوے ہوئے ہیں کہ خواہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی کسی ہی گرانی کریں اُٹ کی علی زندگی ان کی اولاد کوان کے نقش قدم رہیلنے کی ترمنیب دیئے بغیر نیس رہ سکتی۔اس صورت میں ایسے موجب ترغیب کے ساتھ علم کی طافت کے ساتھ کمک یانا اُن سے سخت خواب متیجربیدا کروائیگا کیاروحانی صلاحیت باپ کیضیحت بج<sub>و</sub>ں میں پیداکویگی حب اسٌ نے ایک **سکیر تابوا** ٹریفینے بی بی کے ہوتے و بتسمتی سے خوبصورت زیتھی گھرمیں ایک بسبی ڈال رکھی ہے۔ کیا ا**ڑ** موگا ایک بٹرھے ریفارمر کی نفیحت کا لوگوں ادرائس کی اولا دیرجبکہ بقدد ازدواج کے برفلات بچاس ککچروسینے کے بعدائس نے عہد سیری میں جیار دو سالداڑ کی سے بموجرد گی اپنی **بی ہی کے** چىنوىركىمېن سال كى *غرىسە سا*لھەسال كى عمرتك رفيق *غڭسار رېنى ش*ادى رھائى مېوم ایسے لوگوں کی سزاء و اجبی میر ہے کہ اُٹ کی اولاد اُن کے نقش پر چلے اور دینا کو تبلادے کہ بری کا اثر بدی کرسے والے کی ذات مک محدود نیں رہتا بلکه نسلوں مک بہنچ آہے + لوگ کھتے ہیں کہ فلاں کتاب عوروں کے روبروسنیں آنی جاستے - اور فلال کتاب زنانى نىدىدە ۋلىسىمونى چاسىئە سىم كەنتى بىسى كەد يوانخانىدىسى كوئى اسى كابكيوں ان چاہئے جب کاعورت کے روبروا نامصر متصور ہو۔ بس بجاے اس کے کد کا بوں کی فہرت تیار کی جا دے جن کا پڑھنا عور توں کو نامناسب ہے نیکی کے ذریعیہ سے اپنا جال حین ایسا پاک اور مضبوط و شکھ مبنا ناچا ہے جو اُن ہیں سچا ہذات خوش اخلاقی کا پیداکرے اور نبکی کی مجبت اور گناہ سے سخت نفرت اُن کے دل میں بٹھا دے تاکہ بھر اُن کی سنبت اس قسم کے اندیثیوں کی گنجا بیش ہی مذرہے ہ

ہماری اوپر کی تقربیسے معلوم ہوگا کہ ہم عور تول کی تعلیم کی کوئی صدمقرر کرنا بیند نہیں کرتے۔ مرکبا ہم بھر میہ چاہتے ہیں کہ اُن کو جبر مقابلہ اور متی کاٹے کا حیاب اور انگلینڈ کی تامیخ بڑھا آئے جا نہیں مرکز نہیں۔ گرکیا ان صنمونول کی کتابوں کے پڑھانے کی مخالفت ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عور توں کے مزاج میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جواس تعلیم کی منافی ہے۔ نہیں یے بہتیں بلكهم ال كتابول كالرجها فاصرف اس نظرست نابسندكرت إي كحبن اغرا فن كم لئ مم عورتون لی تعلیم صروری سمجھتے ہیں اُن اغران کے لئے ان کیابوں کا نی انحال پڑھانا چنداں مفید منیں ہے۔ عورتوں کی تعلیم کی صرورت کے لئے کوئی تویہ دلیل لا ماہ کہ تعلیم پاکروہ اپنے پرانے کے حقوق سے بخوبی آگاہ موجاد نگی ۔ کوئی کہتا ہے کہ خاندواری نہایت سلیقہ سے کریے لگیں گی۔ کوئی خواتے میں کہبے علم نتواں خدارا شناخت ۔ بیسب دلایل تعجیع میں گر صلی امر بیہے کہ بیسب ول خوش کرمنے کی باتیں اور دلایل کی تعداد شریعائے کا حیلاً موجودہ تمدنی حالت میں عورات باوجوداین جهالت کے جمار حقوق سے اُگاہ ۔ خانہ داری میں نهایت سگھٹر۔ اور طاعت وعبادت الی کی شایق بائی جاتی ہیں ۔ بے شک یہ صبح ہے کہ بے علم معرنت البی مکن نہیں ہے گرجس علم سے يربات على مولى سب وه اور علم ب مرات العروس اور نبرة الحساب سعوفان آمي

میں کئی درجہ کے حامل کرنے کی امید رکھنا خیال ہیودہ ہے۔ کتابیں لکھنے والے ادر تقریب ارہے والے عور نوں کی تعلیم کے فرصنی اور خیالی فاید سے کئے سی بتایا کریں اور وہ کسی حد تاک صحیح بھی موں مگر جمال تک ہم کولوگوں کے مزاج شناسی کانجر برہواہے اس کے روسے کہ سکتے ہیں کہ عورتون كوتعليم دينازيا دونزاس غرصن سصب كدان كي صحبت باعث مسرت اوران كي بم كلامي وكربب اورموجب تفريح وانشراح خاطرمو - اكرحه الفنت ومحبت كامدار تعليم مافته ياب تعليم ويخ برمنير لكين الفت دلى ادرخلوص قلبي كالظها راورائن صول كوتر قى دينا جوسيتح ائنس اورمحبت يسرحضي بي جبياتعليم يافتربي بي سيموسكتاب ووناخوانده سيهنين موسكتابه ہم لوگوں میں بردہ کے تشدویے ستورات کی تحریرات کو بھی بردہ میں بھادیا ہے انسوس ہیں اپنے دوستوں سے کوئی خطایسانہ ملا جوکسی تعلیم یافتہ اہلیہ سے اپنے شوہر کی یادمیں الکھا مہولاچار ایک غیر قوم کی تعلیم یافتہ عورت کا ایک خط ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عورت کے خطاکااُرُدوتر مبہ ہے جواپنے شوسر کے فراق میں اپنی ہے تاب ہوگئ تھی کہ اُس بے اس بیجار گی مي اپنے وفت كے منہورا ہل ل كيم كى طرف رجوع كى اورا نيا حال لكھ كرانيے درد كا علاج جا ہ-

جناب من - اتب سے اپنی تخریرات میں تجبت کی سخت میں بتوں کی کیفیت بیان کی ہے لیکن مجھے یاد نہیں کہیں تاب کی تلیف میں یاد نہیں کہیں آب سے کوئی ابنی تدبیر بھی ہے جس بڑال کوسے سے دوج احباب کی تلیف میں صبر آجائے اور اپنے عزیز دنیق سے بچڑتے وقت دل کم جوصلہ سنجعل جارے ۔ اس وقت یالفگار اسی بننے وقت رہے میراعویز شوہر چندسال کے لئے خدمت کمی میرامور میم کرگیا ہے۔

اس کے ساتقدرہنے کی محبت اور ائس کے دروانگیز و داعی کلیات نے مجھ میں کئی تاب و تواں نہیں حیوری رات دن کاکوئی محظ اسائیس گذر تاجب میں اس کے تصویر محوز یائی ماوی حرب شے ریسری نظر ٹرتی ہے آئی کی یاد دلاتی ہے۔ یں پنبیت ممول کے اس کی ادلاد ادرائس کے مال و رساب کی اب زیاده خبرگیری کرتی موں اوران شغلوری ول بهلاتی موں مگریشغل بجائے تسلی وینے کے اور زیادہ بے چین کرتے ہی اورائس کو یا دولاتے ہیں۔ میں بار بار اُن کروں ہے جاتی موں جمان بیٹھکر ائس سے باتیں کیاکرتی متی لیکن حب ائس کو منیں باتی قرائس کی کُسی پر بیٹھکر بے اختیار رونی ہوں رمیں اُن کتابوں کو ٹرھتی ہوں جن کو وہ شوق سے ٹرصاکر تا فقا۔ دوراُن لوگوں سے باتین کرتی موں جن کی دہ قدر کیا کرتا تھا۔ دن میں سوسومرتبہ اُس کی تقدیر کو کھیتی ہوں ادر گھنٹوں ام کی تقدیر کے رورونصویر پنی پیٹی رہتی ہوں کبھی مں اُن روشوں پرٹملتی ہوں جہاں اس کے بازوسے لگ کر ٹملاکر تی تھی اوراُن گفتگوٹ کو یا دکرتی ہوں جوہم آبس میں کیا کرنے تھے۔ اك ميدانون اورچيزول كو دكييتى رئتى بول جركيمي م دونون دكيماكرتے تقے راور أن اشاء به نظر جامے رکھتی موں جن کودہ وکھلاتا تھا۔ اوروہ مزاروں باتیں ول میں گذرتی س جوائس سے اُن چنروں کی منبت اُن موقعوں بربتا ائی تھیں۔ لوگ شرقی ہواستے ڈرتے ہی کہ اُس سے سردی زیادہ ہوتی ہے گرمیرے سئے وہ بلوصباہے جومیرے دفیق کی خیرلاتی ہے کیونکوس روز وہ ہوا جاتی، اس روز غالبًا أس كاخط آباب - جناب من آب سنه وس عاجز كي يه انهاس بي كراس عالت ين كوئى ايسى تدبير بتلاسيّه كركسي طبع اس دلِ غربيه كواس فراق مِن كَيْمُ تسكين بوء فقط جن شریعیٹ خاندانوں کے ذوجان کالجوں اور اسکولوں میں تعلیم باتے ہیں علمی مجالسسے

ائش رکھتے ہیں۔ تعلیم یافتہ لایق اشغاص کی تقریریں ٔسننا اوران کی صحبت کالطف اُٹھانا پیند رتے ہیں اورخالی اوقات میں مفید کتابوں اور اخبار وں کا ٹرھنا اور لکھنا اُن کا شغل ہے کیا اگران کو اپنی ماؤل اوربهنوں کی صحبت بیں بھی اپنے علمی مذاق کی گفتگو کریے اور مسننے کاموقع ملے توکیا یہ خوش صحبتی اُن کی خوشی کو دوبالا ذکریگی ۔ ہم نے مانا کہ ر کیاں تعلیم پاکر ایسی لایت منیں بن جاویکی کدان کے بھالی یا اُن کے دوسرے عزیز واقارب لڑکے اُن کی ہم کلامی سے کوئی فایدہ ملی حال کرسکیں۔ایک انٹرنس یا بی اے باس کردہ طالبعلم اپنی بہن سے جس نے مرات العروس اورمجانس النساء اور اسی متنم کے اور چندرسایل اگروو ما فارسی میں گلت بوستان بھی ٹرھی ہوئی موکیا علمی گفتگوشننے اور مذات علمی بوراکریے کی توقع رکھ سکتا ہے۔ مگر يرايك غلطى بيره بمجيتي بي كرتعليم ما فتداشخاص كي محبت صرف استفادة علمي كي غرص سے پسند کی جاتی ہے۔ منیں ہس کی بیندیدگی کی وجروہ مجاننت ہے جو دوٹریسے ہوئے آدمیوں میں الطبع ہوتی ہے۔ دوآ دمی گو در حالمیت میں نمایت فرق بعید ر کھتے ہوں مگروہ فرق اس فرق سے بہت کم سہے جوعالم اورجا ہل محض میں ہوتاہے ، ایک یونیوسٹی کا سندیافتہ ریل میں سوار ہوتا ہے اور اپنے درجہ میں تین حاِر او شخصوں ۔ باباہے جن میں نمین بے علم مهاجن ہیں اور ایک ٹمرل کلاس کا طالبعلم۔ کون شک کرسکتاہے بیه نیامسافرسب سے اول اُس طالبعالہ سے ہی گفتگو کر کیا اور اپنا گھنٹہ دو گھنٹہ کا سفراسی گفتگو کے ذریعہ سے بس سے درحقیقت اس کو ایک حریث کا فایدہ علمی ننیں ہے نوش کرکر گذار کیا۔ ہم نے کسی شخص کے روبروایک شعر مڑچھا۔ وہ نہایت مخطوظ ہوا اور دوبارہ بڑھنے کی

زرایش کی -بتلاؤ ہمیں کیا فایدہ علمی اس سے حاصل ہوا گراس کی محبت سے خوشی حال ہوئے میں کچھے شاک نمیں - بہت کم تعلیم یا فتہ خوش فاق فوجوان اسے کلیں گے جو برابر تین چار گھانٹہ تاک جاہل آدمیوں کی لغوگفتگو سننے کا محل رکھتے ہوں - دو بہت جلدائس گفتگوسے اکتاجائینگے ادر اُس محبت سنخلصی حال کرنا چاہینیگے - یہ کلیف جب شوم رکو زوجہ کی طرف سے ملتی ہو تو بے مددر دفاک ہوتی ہے - کیونکہ زوجہ کی معیت محظہ دو محظہ کی منیں ہوتی ملکہ عمر محبر کی - اس لئے بجز الن لوگوں کے جوشا دی کا اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ روٹی ٹکرے کا آرام ہوجائے اور کوئی شخص اسی بی بی محبت کو سواسے اقوات صرورت کے گوارامنیں کرتا - ہم فے بہت سے برجلین لوگوں سے اُن کی بھپنی و بہ وقعی کا آغاز ہو جھٹے برمعلوم کمیا کہ اُنہوں سے نہیں کہ میں کا کام مہنا یت مودب اور بہنا ہے مشسستہ تھا اور محبت صرف اس وجسے افتیار کی کہ اُس کا کلام بہنا یت مودب اور بہنا ہے مشسستہ تھا اور اپنے کلام کو وہ شعروسخن سے زمینت دیتی محتی ج

پس اگر عور تول میں ہم مذاق علمی پیداگریں تو گو دہ کیسے ہی ادنی درجہ کا ہوت ہی ہو ان کو اس سطح پر لاکر جس پر اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ اشخاص ہیں مردوں کی خوشی ادر مسرت کا عدہ ذریعہ بناوگی اور تعلیم یافتہ نوجان اپنے خالی ادقات کو صرف کر ہے کے لئے بجائے اس کے کہ دوستوں یا اور نعلیم یافتہ نوجان اپنے خالی ادقات کو صوفہ می تصویریں یا اور ارکی اضغیار کریں اپنی کھی ٹرجی بیمیوں کو سب سے اتبچا ذریعہ اپنے دل پہلاسے اور اپنی اور لینے مسب عزیزوں کی خوشی ٹرجائے کا با وسینگے۔ حب ہما راخیال خوص تعلیم منواں کی نسبت معلوم ملی تعلیم علی وست وخواند کے علاق موریہ ہوگے جن سے معمولی فوست وخواند کے علاق

عام طور پر برشم کے مصنامین پر آگاہی عامل ہوا در اگر کسی مجلس میں کوئی علمی تذکرہ موتو لڑکیوں کی جہالت ہوجب تکدر خاط اہل محلس نہ ہو۔ ا*س غرص کے حصول کے لئے سوا*نے معمولی ا*ر*وو فارسی کی کتابوں کے اواکسیوں کوعلم طبیعات اور حزافی طبعی اور کیمیشری اور مبینت کے موسفے موٹے مسایل سلیس اُردوز بان میں سکھانے چاہئیں۔ اس شم کے اکثر مسایل بنات النعش میں بيان كئے گئے ہیں۔ گرہم چاہتے ہیں كەكسى قدراوتفصيل سے اُن كوتمين علىٰحد وعلىحد و سِالال يس بيان كياجائي وروه ابتدائي رسائ علم طبعي وجزوفيطبعي علم بيئت ك كهلامين \* جومطا سرقدرت بروقت بهارس كردبيش رستيهي اثن كى سنبت كفتكوكا حيظر جانا ايك عولى بات ہے بارش ہونے وقت اس کے اسباب برگفتگو ہونی ۔ بادلوں کو دیکھ کرا آن کے سیاہ۔ سفیدارغوان رنگ کی نسبت بات چپت ہونی ۔ جاند کو بدر ہلال دیکھ کر اٹس کی وجر کاسول بیدا ہونا۔ گاہے گا ہے بھونچال آنے یا گرہن ہونے کے وقت ان کے اسباب برمختفر کجٹ ہونی دیناکے عام مصنامین ہیں جواکٹر گھروں کی مجالس میں مذکور کیے جاتے ہیں۔ تعلیم ما فتہ اشغاص کے گھروں میں اکثر تھر وامیٹریا ہیر ومٹیر ہوئے ہیں۔ گھڑیاں ہوتی ہیں یا بجلی کالیں ہوتی ہیں جن کی مختصر کیفنیت لڑکیوں کے لئے باعث آگاہی اوراُن کی آگاہی مردوں مح لئے باعث تفریح خاطر ہوسکتی ہے۔

عورتوں کے طریقی تعلیم کا مثلہ نهایت اہم سُلہ ہے اور حب نک قوم اس کوا بنے المحتمد میں درجیب نک قوم اس کوا بنے ا التحمیس نہ لیگی گورنمنٹ کی خیرات سے گذارہ ہونا اور بھاری صرورتیں بوری ہونی نامکن ہیں۔ عور تول کی تعلیم فردًا فردًا کوشش کرسنے اور ابنا ابنا تجدا طریقہ تعلیم وضع کرسنے سے مہرکز نہوگی

اس کے لئے دوامر کی صرورت ہے۔ اوّل کتب درسیہ کا کافی ذخیرہ حمع کرنا دوم طریق متعلیم جوكمابيساس وقت لاكيول كى تعليم كے لئے موجود میں ايكام ميں آتى میں وہ بہت ہى ناکا فی ہیں۔ اور اُن کے ناکا فی ہونے کی رجہسے جو اور کتابیں جو اس کام کے لئے موسوع ننين ہيں کام میں آتی ہیں وہ منایت مصر اور تعلیم شواں کو بدنام کرینے والی ہیں۔اگروہ کناہیں لاکیوں کے پڑھنے میں نہ آئیں تولوگ تعلیم سے اس قدرخابیت نہوتے۔ آج سے میں س پہلے لڑکیوں کوجن کتابوں میں نعلیم دی جا یا کرتی تھی جہاں تک ہم کومعلوم ہے وہ یہ تھیں۔ نثرمیں را دیجات بعد حمد صبح کا ستارہ رمفتاح الجنتہ رقیامت نامہ۔ ہزاری سے للہ تحفتہ الزومین ـخیرالنجات ـ مولود شریف ـ ده مخزن ـ تقریرالشها دمین ـ ترجمبهشکوه - نظم میس کننر المصلى ررساله يلي فازال روفات نامه يضيحت نامه رببت رسايل شتلبرمع ليج نامه لورى نامه رفضه دائئ حلبمه رفضه ملإل . تورنامه وغيره قصه شاه روم رفضه شاه نمين رقضه اېل بىيت دويوان لطف ر تفسيرمور و يوسف رهنوى كازاركسيم 4 گریرکتا ہیں نیسی کمیٹی نے اوکیوں کے واسیطے منتخب کی تھیں۔ مذاف کتا بوں کوائن مصنّقٰوں نے اوکیوں کی تعلیم کے واسطے نصنیف کیا تھا۔ ملکہ اسل بات بیہ کہ اُس مانہ میں اُردو زبان کاعلم ادب انہیں کیا بوں مشتمل تھا۔ گمراہیا بھی نہ تھا کہ اُردومیں بالکالوں کچه نه تلفا- او رحبب اس اگردوعلم کا دروازه از کبیوب برگفل جا ناتلها تو اسی راسته سے کل جاؤلی اور بدرمنیر اور چپار درولیش بھی گھس آتی تھیں خو د چہار درولیش چپ نے حضرت نظام کند

اولیا اورخسروکے ہا برکت ناموں سے بزرگی عاصل کرلی ہے ،

چهار درویش ساده بے تکلف اُردو کاعدہ ترین نموندسے -اس کی زبان کی سلاست آورسا وگی اور**فارسی عربی کی آمیزرش سے خالی ہوناحقیقت میں بے حد تعربی**ف کے قابل *ہے* مگراس كے بعض قصے اس قدرنحش ہیں كہ الاكمياں توكيا الأكوں كے بڑھنے كے بھى قابل نہيں \* اس زمانہ کا لٹر پیچر بہت وسیع ہوگیا ہے۔ مگرجس طرح اچتی کتا بوں کی تقداد ٹر ھاکئی ہے اسی طبح بّری کتابوں کی۔سب سے زیادہ انبارارُدومیں ناولوں کا ہے جوعوٹا ننایت نایاک اورخلات تهذيب اورفحش اورنخس خيالات ادرعبارات سيرتير اورلبريز مين وناياك ناوالكفنا یا ناپاک نا ولوں کا ترحبہ کرنا ایک مشم کی کتا ہی قرمساتی ہے اُن مصنفوں کوجو ایسا کا مرکزے ہیں خدانے چارمیسہ کے لالچ سے اندھاکردیاہے اور نہایت اضوس ہے کہ اُن کولیوں کی سٹواتی قوتوں کی خدمت کے سوا ادر کوئی کام اپنے معاش کے حاصل کرنے کا پہند مہنی<sup> آ</sup>یا۔ نا ولوں میں جوچند ناول عمدہ بھی ہس توائن میں بھی ایک نفض ہے وہ یہ ہے کہ اُن کے موصغوع متمول خاندان بس-كيونكه اليسه خاندان ميرسي اسباب عيش وعشرت اورسامان راحت اس قدر موتے ہیں جو فابل تقتہ مونے کے ہوں ۔ بس غریب خاندان کی لڑکیا جب أسو دگی ادر سلیقهٔ کا نمونه اس تمول اورانسوده حالی کو یا تی ہیں تو اپنی حالت سے سحنت بنزار ہوجاتی ہیں اوران کی زندگی بے لطف ہوجاتی ہے۔ قناعت کی خوشی ول سے جاتی رہتی ہے - بلکریویب ہمارے مولانامولوی ندیر احمد صاحب کی گابوں س بھی ہے کہ اہنوں نے اتسوده حال متمول كمركا فضهّ لكها بيرجس سيراكيون بين اس قدر ببندنظري بيدا موجاتي ہے جو اُن کی حالت خاندان کے مناسب حال منیں ہوتی ۔ ہر روٹ کی یہ ہی چاہتی ہے کرمیرا گھر اصغری کے گھر کی طح اُنجلا ہوجو نامکن ہے ۔ ہر روٹ کی چاہتی ہے کہ میر اِشو سرخصیلداریا ٹوپٹی ہو۔ اس سے کم درجہ کا شوہرائس کی نظروں میں وقعت نمیں رکھتا ہ

ہم ہے نمایت چھان بین سے پایا ہے کرجن الطیوں نے ناولوں کاکٹرت سے مطالد کیا ہے۔ اگر اُن کا ادب ہے تو بناوٹی ۔ اگر اسے اوپر کی العبداری ہے تو بناوٹی ۔ اگر حیا ہے تو بناوٹی جی تو بناوٹی ۔ اگر اُن کا ادب ہے تو بناوٹی ۔ اگر حیا ہے تو بناوٹی جبر کی بنیاد صرف زبان کی سب سے اوپر کی جمعلی برہے ۔ اور فراج کی ذراسی جنبن ان سب جیزوں میں تلاطم غطیم ڈال دیتی ہے۔ وہ مصنبوط استحکام جو ہمائی تعلیم سے بیدا ہوتا ہے وہ سچتی دینداری جو نیائے جو تو توں کا عنصر ہے جے کوئی مصیب یو نیوں کی کوئی برسلوکی چنبن بنیں دے سکتی جو عور توں کا عنصر لطیف تھا اس نئی یو دمیں منیں ہے ہ

تحریر اول خوال اراکیوں کی بے شک عدہ ہوتی ہیں گر محص بے مغز- سرار رہبت اور خالص مبالغہ بلا صبیت عجب غم بیان کونگی تو ہارے دوست سفرر کے کسی صیب بندہ ہیرو کے سب الفاظ اینے او برصادق کرلینگی ۔خون جگرہے کہ لمو بن بن کرائ کی آنکھوں سے آنندوں کی شکل میں بہرا ہے ۔دل چاک اور سینہ داغ داغ ہے ۔عمٰ کی خاک سے اُن کا خمیرے ۔ اُن کا دل میدان رستنیز ہے جس میں ہزاروں حسرتیں مرتی ہیں اور مہزاروں جس اُن کا خمیرے ۔ اُن کا دل میدان رستنیز ہے جس میں ہزاروں حسرتیں مرتی ہیں اور مہزاروں جس اُن کی راتیں کلتی ہیں فرمن کوئ بات اُن کی جلیت کی منیں ۔ قسیس اُن کا دن اور اختر شاری میں اُن کی جو دے۔ بزرگو کی اوب کوئ بات اُن کی جلیت کی منیں ۔ قسیس اُن کی حجو ٹی ۔ اقرار اُن کے بود ہے۔ بزرگو کی اوب

شوہر کی عزت صرف تب ہی تک ہے جب تک اُن کی رائیں اپنی راے کے مطابق موں۔ ذرا اختلات کر و بھیرنادل خوانی کے جو ہر د کیھ لور ناول خوانی نے نوکسیوں ہی جنبائتیں میدا کی ہیں ان کے ذمہ وار اس قدرنا دلول کے مصنف نہیں ہیں جس قدرار کیوں کے باپ اور بھائی ہیں ۔ ملک میں گندگی اورسنڈاسیں ہواکریں۔ لیکن جوائن کو اپنے ویوان خانوں میں لاتے ادر منگواتے ہیں وہ ہیں موجدادربانی اس تمام اخلا فی نغفن کے جونا دل پڑھنے سے بیدا ہوتا ہے \* ہم نے ارادہ کیا ہے کہ کم جون مشف لنہ وسے انشاء اللہ ایک اجبار الکیوں کے لئے پاکیزہ مصنامين كاشاليع كربي جس بي ان كى تعليم اوركتب تعليم ادرط بيت تعليم اورسليقه خانه دارى وغيرو مصنامین برجست ہوا کرے - اس اخبار کی اڈیٹر میرے اپنے خاندان کی کوئی او کی ہوگی اور ایس افبارمی کوئی صنون کسی مرد کالکھا موا ورج نہ مواکر بگا۔اس افبار سکے لئے میں اپنے خاندان لى لتركيو*ل سے جيسے بڑے بھلے مقن*ون وہ لكھ كينگى لكھواً وُنكا خلقت اس برسنها كرے اور جو چلہے کہاکرے۔میراسا نقددینے والے ساتھ دینگے اور حوکوئی ساتھ ندریگا تواللہ تو صرور ساتھ ديينے والاہے وعلى الله يتوكل لمتوكلون 4

ہما سے چندور دمنداجاب نے یہ بھی تجریز کی ہے کہ ایک و ندکوش کرکے اُردوزبان کے سب نا ولوں کو بڑھ لیا جا سے اور اُن ہیں سے جو احتی اور بڑسنے کے قابل کا ہیں ہوں وہ چھانٹ کی جائیں۔ ہمارے دوستوں نے یوں تطبیر ایا ہے کہ اُن کتابوں کو باہم تقبیم کرلیا ہا اور ایک ایک دوست چند جندنا ول بڑھ کرائس کی منبت ابنی رپورٹ بیش کرے ۔اس طرح اور ایک ایک دوست چند جندنا ول بڑھ کرائس کی منبت ابنی رپورٹ بیش کرے ۔اس طرح پرچندرون کی منت سے کچھ کتابیں احتی علی مدہ ہوجا مُنگی اور ہم اُن کی منبت اجار جوزہ میں شہالہ

دینگے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو ناول پڑھانا چاہتا ہے تو اُن کتب منتخبہ میں سے ہی کوئی اول پڑھانا چاہتا ہے ۔ اور اس طوفان بے تیزی اول پڑھانے پر مصنف درحقیقت کوئی احتی کتاب لکھتا بھی ہے تواش کی بالکل قدر منیں ہوتی۔ بہت سے لوگ احتی کتاب لکھتا بھی ہے تواش کی بالکل قدر منیں ہوتی۔ بہت سے لوگ احتی کتاب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور احتی احتی ناموں کے دھو کے میں وہ بعض کتا ہیں منگاتے ہیں اور آخر اپنے کام کی ذیا کر ردی میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہی کتا ہیں کبھی کرتی ہی ہمیں اسیدہ کہ کا تھ میں جا ہا اخبار مجوزہ جا ری ہم وجائے تو کتا ہوں کی سبت کبھی ایسا دھوکا کسی ماں باپ کو نہ ہوگا ہو خیر وہ کتا ہیں تصنیف کرائے ہے اور اوباب کی کمیٹی بہت جادد اپنا کام شروع خور کتا ہیں تصنیف کرائے والی ہے۔

حال کی تعلیم میں ایک اور سخت قابل اعتراص برامرہے کرچونکہ لڑکوں ہیں کافی طور پر تعلیم میں ایک اور سخت قابل اعتراص برا معلیم میں ہے کہ ایسا شوہر بل تعلیم منیں جو اُس کی تعلیم کا قدر دان ہو۔ اگر اُس لڑکی کو بیضیہ ہے ایسا شوہر بل جائے جو تعلیم سنواں کو پند کرنے والا ہی منیں ٹاپول قدر دان نہیں تولڑ کی سخت بلامیں مبتلا ہوجاتی ہے۔ اس باب میں ایک دفعہ ہیں آزیبل سرسیدا حد نفال سے جو خط لکھی عقا اُس کو ہم میں درج کرتے ہیں۔

خط

مجی وشفقی مولوی متاز علی صاحب- آپ کا ایک لمبا بریوٹ خطکی دن سے میرست ساسنے کھا ہواہے۔ یں اس کے جواب لکھنے کی فرصت ڈھونڈ روا تھا۔ اس وقت اس کاجواب لکھنا ہوں۔ میری

نهایت دلی آرزه ب که عورات کونجی نهایت عمده او اعلیٰ درجه کی تعلیم دی جاوے - مگرموجوده م<sup>ات</sup> میں کنواری دِرتوں کو تعلیم دینا اُن رہاخت ظلم کرنا ادران کی تمام زندگی کو بنج ومصیبت میں مبتلا کردینا ہے۔ کواری اوکیاں تام عربے شاوی کے لجاظ حالات مک کے رہ نیس کتیں ۔ اور مذات کی زندگی بسر ہوسکتی ہے۔ بس مزور اُن کی شادی کرنی ہوگی۔ ہماری قوم کے اڑکوں کی جو امتر وخراب عالت ہے دور بدعاد تیں اور مد افعال اُن کے ہیں اور مد افلاق اور مدطر نقیہ اُن کا اپنی جوڑول کے ساتھ ہے وہ افلرمال مس ہے۔ اس وقت تام اشرات خاندان میں ایک اوکا مین نیک جلن اورخوش اخلاق مهذب وتعليم يافته سيس تنطفه كالمجوابني جوروكوايك زمين تلكسار سبجه بكل خاندان کے لاکوں کا بیمال ہے۔ جرروں کو لونڈیوں سے برتر سیھتے ہیں اور کوئی بداخلاتی اسی منیں جورو کے ساتھ نہیں برتتے - اب خیال کردیے تربیت اڑکی پر بیصیدت حرف ایک صف ہے - اس کوخود فیالات عده و تهذیب کے منیں ہیں اس لیے اُن کو اپنے خاوند کی بداخلاتی صرف بقدر ایک جعنہ کے ریخ ومصیبت میں رکھتی ہے اور حبکہ وہ اپنے قام مہسروں کا یہ ی حال دکھیتی ہے آو کمی قدر تلی با تی ہے ادرائس کے ماں باب حب ائس کی حایت کرتے ہیں تو اس کے دل کو زیادہ تشفی ہوتی ہے گرجب وہ خود شامیت و مرزب و تربیت یافتہ اور عالی خیال مو تو یہ تمام معلومات اس كى روح كوبهت زياده ريخ وينترين اوراش كوزندگى بلاس جان موجاديكى يحورات كى تعليم قبل مذب ہونے مردوں کے ہنا بیت ناموزوں اورعورتوں کے لئے آفنت سبے درماں سے - یہی باعث سے کیس ن آج ك عروت كى تليم ش كي منيل كيا- شايد وتربيت يا نتدموكونا تربيت جان عورت طف س ائس كاكية فقمان مني ہے - وہ اپنى تىذىب كى سبب اپنى چروس مجبت كراہے اوراس كو

مدنب وشایسته بنالیتا ہے۔ گرعورت ایبا نہیں کرسکتی۔ اس وقت دوایک شالیں۔ خاندان پر
ایسی موجود میں کہ انہوں سے اپنی بیولوں کو ایسا پڑھا لکھا لیاہے اور تعلیم کر لیاہے کہ بلاشہوہ کو تری انسی عکسار ہو سے کے لابتی ہوگئی میں۔ بس یالفغل عور توں کو ایسا رکھنا چاہئے کہ اگر اُئ سے شوہر مزمز خور ہوں تو اُئ کی دورا تو اُئ کی بویاں بھی دسی ہوں۔ نقط موں تو اُئ کہ مدند ب کرسکیں اور اگر نامہذب ہوں تو اُئ کی بویاں بھی دسی ہوں۔ نقط

اس مرصٰ کا علاج بجزاس کے کیے تنہیں کہ بچین سے اٹاکوں کی بھی جو رشتہ کے لیے منتخب ہونے کے قابل ہوں تلاش رکھی جائے اور اُن کی تربت اپنی نگرانی میں کرائی جاسئے۔ اور رشته داری کا دایره اینے خاندان برسی محدود ندکیا جائے ملکه اس کو وسیع کیاجائے۔اور الکوں کی تعلیم میں اور زیا دہ کوشش کی جائے کہ بحز اس کے اور کو بی عالج ان خرا ہیوں کا تنہیں ہے۔ مارس زنانے لئے ایک محبس شوریٰ کا ہونا ضرورہے جوزنا نہ مدارس کے قیام کے طربق برغورکرسے۔ائس محبس کی رائے کچھ ہی ہو مگر ہاری رائے میں زنا نہ مدارس کا مدارس كويمنث كى طرح فايم مونامناسب ومفيد ندم كاصرور سي كدج مدرسة فايم بهووه كسى شربيف ومغزر گھرکے ایک حصد میں ہو۔ اور بیالیا گھر ہوجس کی شرافت نیک حلینی اور نیک بنتی میر کسی کوکلام مذمو يهمين اميدسے كرہمارے ہندوستان كے شهر خدانخواسته أن شهروں كى طرح منييں ہو كئے جن میں صنرت ابراہیم کو ایک نیک شخص بھی نظر نہ آیا تھا اور وہ بجز اس کے کہ اگ سے برباد كئے نباویں اورکسی قابل نہ رہے تھے ہ

ہاری راے برہمی ہے کر محص فلاح وبہبودی قدم کی نطرسے خیراتی کام کرنے والے بت کم ہیں اور جو کام اس امید برکئے جانتے ہیں وہ ادعورے رہتے ہیں۔ بس صرورہ

عور قول کے متعلق جسے امور کی نسبت بحث کی جاتی ہے اتن سب ہیں بردہ کی بحث نہایت اہم ہے کیا بلحاظ نتائج اور کیا بلحاظ اس امر کے کہ اٹس میں تبدیل و ترمیم کر ناسخت شکل امرہے پر دہ حقیقت میں انسان کے لئے خواہ مرد ہوخواہ عورت فطری سنے ہے۔ انسان کی نظرت میں اور خصوصاً عورات کی فطرت میں وہ اخلاتی اصول پایاجا آہے جو انسانی جاعت کے میں اور خصوصاً عورات کی فطرت میں وہ اخلاتی اصول پایاجا آہے جو انسانی جاعت کے تہذیب یا فتہ تمدن میں ترمیت تو کھیل پاکر بیدوہ کہ لا تاہے جو نشرت گرمی و سردی رفع کر سے نسکے لئے ہوا ہے مگر وہ اسپ آپ میں ایک محرک با تاہے جو نشرت گرمی و سردی رفع کر سے نسکے لئے بدان کو جھیا ہے بدان کو جھیا ہے کہ ترغیب ویتا ہے بلکہ بلا بحاظ گرمی و سردی کے بعض اجزاء بدن کے چھیا ہے بدان کو جھیا ہے اس میں ایک جو بیات

کی خواہش بیداکر تاہے۔ اصول تهذیب انسان جن کو شریعیت سے تکمیل کو پہنچا یاہے اپنی ابتدا فطرت میں اس و تھند لیسی صالت سے زیادہ دجو دنہیں رکھتے اور اس امر کے شوت کے لئے کہ فلا تُحکم شرعی مطابق صول فطرت ہے یہ ہی امر صرور موتاہے کہ انسان کی طبیعت میں اس اس کاجس کی بنیا دہر و تھ کم شرعی قائم ہوا و تھندلاسا نشان بتا دیں۔ در نہ فطرت انسان میں ان ہول کی تعیین و تحصیص و تصریح کمنی ناممکن ہے ہ

ہرانسان میں کسی قدر شرمہ وحیا ومنجلہ دگیر بہول اخلاقی کے پائی جاتی ہے اورعورات میں خصوصًا اس صول کی فطرتًا زیاد دنگهیل یا بی نباتی ہے۔ یہ ہی صول دہ بیج ہے جوشریویت کی ابیاری سے بھول بھپل کریر و ہ کی نتیبین تخصیص کی فوبسورٹ کیل ماسل کرتا ہے۔ بس جو لوگ برده کوخلاف نطرت ادرانسانی ایجاد نضور کرتے اور جن شریعیّوں سے اس کی کمیل کی اُن كوخلات فطرت مجعكة عدول بتلاتم بين و المحنت غلطى ريمس - البنة بير وكيصنا سي كربروه من جوزمانه حال میں ہندوستان کے سلمانوں اور یعض دیگر مالک کے سلمانوں میں صورت اختیار کی ہے ور حس كيهن ناد اجب فيود الل يوريه يا هر صاحب الضاف كي نظريس باعث تدليل فرقدانات سبحصی جاتی ہیں ائ*ش کا جو*اب وہ نرمہب اسلام ہبے یا کوئی اور ۔ ندمہب اسلام **صر**ف ائس قدر برده کا جواب دهسه جس کو اس سے اصول فطرت انانی کی بناء برکمل کیا اور جوخود فطرات ای کے خالق کی مرصنی ہے۔ گرحیں طرح ندمب اسلام کی اسلی تعلیم اکٹر صور توں میں بدل گئی یا لوگوں ننائس رعل كرنا ترك كرديا اسى طرح احكام برددك باب مين عال مواه كيسے نعجب كى بات ہے كەكوئى لفظ فرانى! صطلاح فقتى اسى نىپى حبكوسُ كرائن تمام خيالا

کامجوعه فورا بهارے دل میں آجا و ہے جو لفظ پردہ کے مسننے سے آباب ۔ لفظ پردہ نشین سے جو خیال چار دیواری مکان میں شب وروز دم موت تک محصور رہنے اورکسی صرورت کے لئے بھی باہر مذکلنے اور بجز باں باپ بھائی اور شوہراور چند اور رشتہ دارول کے سب سے اپنی آواز اور قدا ور لباس وغیرہ کوعمر بجر چھپائے کا دل میں یک بخت گذرجا تاہے وہ ججاب یا نقاب یاستر یا جلباب یا خمار سے ہرگز نہیں گذرتا ۔ گویا شرعیت محمدی ہندوستان کے سے بردہ سے بالکل یا شانساہے یہ

مردول کی فضیلت کے باب ہیں ہم نے جو کچے بیان کیا چونکہ دہ نسبت عمل کے زیادہ تر خیال اور راسے کا معا ملہ ہے اس واسطے بجر اُن دلایل کے جو قران مجید سے سنبط ہوتی ہیں دیگر دلایل شرعی سے ہم سے کچھ تعرصٰ ہنیں کیا رنگر بردہ کا سوال مهات رسوم ہندو ستا ہے میگر دلایل شرعی سے ہم سے کچھ تعرصٰ ہنیں کیا رکھ بردہ کا سوال مهات رسوم ہندو ستا ہے اور اس سے دفرورہے کہ ہم قرآن جیدا ور حدیث اور فقہ تینوں سے اس مسئلہ پر کھٹ کریں چ

قرآن مجید کی صرف تین کتیس ہیں جو بردہ کے تعلق سجیسی جا ملتی ہیں۔ بہا ہیت ، دوزر الله کو منین بغضومن ایصادهم دیخفظ والے سے جس میں فرایا سند کہ ایا نداروں کو کہ وست فرجھم ذلا نعاز کی لھھوان الله خبیر بہا بیصنعون کے دو اپنی آنکوییں فراینچی کھیں اور پنی ٹر کا کہ وقل اللہ ومنات فیضضض ابصادهن دین فیظن کو محفوظ رکھیں کہ اس میں اس کے لئے یا کنرگی فوجھی و کا بیدین نیستھن الاماظہ ومنعا د سے دانٹہ کو ان کے سر ایک کام کی خرب ولیضر بن بغیرہ ن علی جدید بین این نیستی ایک انگی ولیضر بن بغیرہ ن علی جدید بین کا ایک بین نیستین ایما ندار عور توں کو بھی کہ دے اور مہی اپنی آنھیں ولیضر بن بغیرہ ن علی جدید بین کا میں بین ایک اندار عور توں کو بھی کہ دے اور مہی اپنی آنھیں

الالبعوليهن اورا باءهن \* \* \* اوالتابعين فرانيجي ركس اور ابني شركامون كو محفوظ وس عبد اوله الله بين اورسوائے اس زينت كے وكھ في نظراتي بو ربني اوركوئي زينت نه دكھا ويں اورا سپنے كر يبانوں پر المعنى الدين المناء و لا بعض بن المناء و لا بعض بن

یا ایسے مردوں پرجو کمیرے ہیں اوراد کر کچھ غرض نئیں رکھتے یااُن لڑکوں پرجوعور توں کے ہید نئیں ہجانئے اورعور توں کو اپنے یافوک زورسے مار کر نئیں جانا جا ہے تاکہ اُن کا جھپا سنگار معلوم ہو \*

پہلی آیت ہیں مردوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ دہ اپنی نظر فررانیجی رکھیں اور پاکباڑی اضتار کریں۔ دوسری آیت ہیں مردوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ دہ اپنی نظر فررانیجی رکھنے اور پاکباڑی کا عورتوں کو دیا گیا ہے اتناہی کو دیا گیا ہے۔ بیمال تک توجس قدر صحاح ویا کبازی کاعورتوں کو دیا گیا ہے اتناہی مردوں کو دیا گیا ہے۔ کوئی خاص بردہ عورتوں کے داسطے تجویز نمیں کیا گیا ۔ لیکن چونک ووق میں شرم دیسا مردوں کو دیا گیا ۔ لیکن چونک ووق میں شرم دیا و مردوں کی منابت زیادہ ہے اس لئے اسی نیادتی کے موجب اس شرم دیا و کوعل ہیں بھی لانے کا تکم دیا گیا اور دہ بیہ کے عورتوں کی حرکات ایسی نیس ہونی ہیں گیا اور دہ بیہ کے کورتوں کی حرکات ایسی نیس ہونی ہیں گران کی زمیت یا آرایش جو دوسرے آدمی کو بطام نظر نمین آتی آئی حرکات سے اس پوشیدہ کران کی نمیت یا آرایش جو دوسرے آدمی کو بطام نظر نمین کورونے کے لئے گریبان سے نمین نمین کورونے کے لئے گریبان سے نمین نظر آتا رہتا تھا جو موجب سخت بیمیائی کا تھا۔ اس بے جیا تی کورونے کے لئے گریباؤں برا

دویپرو اسنے میعنے اُن کوچیپاسے کا تھکم دیا گیا ہے۔ بھر فرمایا کہ اس قسم کی نمایش صرف شوہریا باپ یا دیگرمحرم رشتہ داریا نوکر حاکر یا کم عمر بچوں کے روبر و جا بزیسے ۔ اس حکم میں جو باتحضیص عورتوں کے لئے سے دو امور قابل عور میں اول بیکہ شوم رود گیرمی رم کے سوااورکسی کو پوشیدہ حسن یازیب وزینت کھول کروکھانی منوع ہے۔البتہ جس قدر خود مخوط سر نظر آتی ہوائس کا نظراً فا ہر خص کے روبر وجا بزہے۔ دوم یہ کہ گھروں میں چونکہ اس قسم کا تکلف درستی بیاس کا ہروقت قایم منیں رہ سکتا جیسا با ہر تخلنے میں کیا جاتا ہے اس لئے مؤکر چاکر وں کے روبر کھی يتخلف كى سخت يا بندى معاف سے 4 دوسرى آيت سوره اخراب كى سے جس ميں عور توں كو فر ما يا كەتم اپنے گھروں ميں مھير و وقران في بيوتكن لا تَبَرَّعَبن تبرح اورض طح ايام جالميت بين وكهات بيرك الحباهسلية الأدل الاحزاب كاوستورتها أشطح مت وكعاتي ييروساس آیت میں صرف زمانۂ جا ہلیت کی ہے جیانی ویے شرمی کوکی عورتنیں سنگار کرکے اکھاڑوں میں عابیں اور بے حیائی کے استعار شرصتیں منع فرمایا ہے اورصاف طا ہرہے کہ گھریں منع فرمایا ہے اورصاف طا ہرہے کا جو ذکرہے وہ اٹس آوارہ گردی زمانہ جاہلیت کے مقابلہ میں ہے اٹس کا بیمنشاء ہرگز نہیں جا صرور تول کے لئے بھی گھرسے نملنامنوع ہے ہے شک شریعین حیاد ارعور توں کو ایسے ناباک ميلون يسر كزننين حانا جائج كمكه البيئه كم يتطفيرنا چاستة - اس آيت ميں صرف ويا معابليت کی آوار گی کوروکا گیا بردہ سے آیت کا بالکل تعلق نہیں ہے۔ اس آیت سے بیننی خلی ہے لہ ایام عاہلیت کی سی نمایش کے بغیر اور بنیایت شریفیانہ طور پر حزورتًا عومات کا با ہر کلنا منوع؟

نه به کلتاہے که غیرمحارم رشته داروں کا گھروں ہیں آنا ادرعورات کا اُن کے روبر وبہونا ممنوع ہے۔ اوران دونول امور کاجواز سورہ نور کی آمیت مرکورہ بالاسے ثابت ہے۔ بڑاقطبی تبوت اس امر کا کہ اس آمیت کو بردہ سے کیے تعلق نہیں ہے ہیہ ہے کہ رسول خدا کے اخیرعہد تک ازواج مطهرات اسپنے حواج اور نماز اور عیدین کے لئے برابر با ہر حواکرتی تھیں۔اگر گھرمیں تھیرنے کا تھکم دینے سے ہر دم ادر سرآن گھریس طیمرنا صروری ہوتا ادر حوائج صروری کے لئے باہر جانا جایز نہ ہوتا تو ارواج مطهرات بابرکیوں نخلاکرتیں حصرت عایشہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرض في سوده بنت زمعه كو بابر بحيرت وكيد ليانقا ادراس طح بجرف برا متراص كيا وه جناب رسول خدا کے پاس دائس آئیں اور حال عومن کیا- آپ اس وقت حضرت عایشہ کے بچوہ میں کھانا کہ اس ج تحد آب ف وایا کداللہ اے اجازت دی ہے کہتم اپنے صروری کاربار کے لئے با ہر کالاکرو-ا ذن الله لكن ان تخرجن لحوالمجكن على بذالقياس أتخضرت صلع كم تصرت عايشه کومبشی با زیگروں کے تاشا د کھلانے کا قصہ شورہے ادرکتب مدیث میں وج ہے گواش کی تنبت المم وذی نے یہ لکھا ہے کہ اُس دقت جھنرت عالیتہ صغیرس بھیں اور ملوعث کونہ پہنچی تھیں اور یہ تب کب پروہ کا تھکم نازل ہوا تھا۔ گریقیناً امام صاحب کے بیر خیال صحیح نہیں ہے یہ واقعہ مینیڈیں وفد مبشکے پہنچنے کے بعد کا ہے۔ اور دفد صشہ کے پہنچنے کا زمانہ ارباب سیرنے مٹنے ہجری لکھاہے۔ گرسٹ نہ ہجری میں حضرت عایشہ کی عمر سولہ سال سے متعاوز بھتی اور اُس فتت ابنت مجاب نازل مُؤكِّى تقى ب يهان يربات بهي بيان كرنى صرور بنه كرير آيت عورات عام ابل اسلام برقابل اطلاق منيس

ہے بلکہ اس آیت میں خطاب خاص ازواج رسول خدا صلعم کی طرف ہے جدیدا کہ اس سے پہائیے۔ سے ظاہرہے جنانچ ہم دونوں اُتیوں کو بیال لکھتے ہیں۔ خدانعالیٰ فرمانا ہے کہ اے نبی کی عور تو۔ بإنساءاله ببي لسستن كاحدون النساء تم سرعام عورت كي طرح نيس مو - اكرتم بر بيركار ان اتقتية فا المغضعن بالقول فيطمع موتواس طرح دب كربات مت كهوكم بشخص الذى فقليه مرجنى وقلن قدولاً معردةً أله الراس كموطع وأسه للج بيدام ويتم معقول بات وقرن فى بيوتكن و لا تبرحبن نبرح الجاهليه أهود اور اپنے كھرون مي تھيرو اور جالمية ك الاولى لا الاحزاب وكهاني يوم في كاوستورترك كروب بإيهاالنبى قل الازاحك وبنتك ميسرى أيت يمي سورة احزاب كى بحال ونساءالمؤمنان يدنين عليفت صعاليبهن فرابلسكدس ابنى بيبول اورايني بيثيول ذلك ادنى ان يعرض فلا بو خرين له الله فن الورسلما فول كي عورتول كوكه وس كدوه جاورين ا ار نیجے تک دکھا لیں۔ اس سے وہ غالبًا ہوانی جائینگی اور پھے ان کو کوئی ایزا نہ دیگا۔ سورہ احزاب ميندمين نازل موي بسبعيد زمانه نزول سوره احزاب مين مدينه مين اسلام كايورا تسلط نه حواتها اور مسلمان باشندوں کی آزادی بجز میو دیوں اور منافقوں کے قول د قرار کے جے وہ ہروقت توٹ كيتر نقع اوكسي قانون كى حفاظت مين زعقى -اس وجهت ملمانول كوكفا يستطرح طرح كى ايذأي یختی رہتی تفعیں ۔ چنانچوایک تکلیف بیجی تقی کہ بدیعا ش لوگ سلمانوں کی عورتوں کو مدینہ ہیں تعییر اور ٹوکتے اور دق کرتے رہتے تھے۔منافقین جوظا ہرمیں اپنے تئیں مسلمانوں کادوست ظاہر کرتے تقے سلمانوں کی عور توں کو دق کرائے بعد یہ مذرکردیتے تھے کہم نے ہجانا نہیں تھا کریا تہاری

جو آیتیں اوپر مذکور ہوئی ان کے سوا اور کوئی آیت قرآن مجید میں بردہ کے متعلق نہیں ہے۔
پس قرآن مجید اگر جواب دہ ہے توصرف اس قدر پردہ کا ہے جو ان آیتوں ٹیں بیان ہوا اور جو سراس مطابق عقل و فطرت انسانی ہے۔ قرآن مجید اگن جرابیوں کا جواب دہ نہیں ہوسکتا جن کا موجب وہ پردہ ہے جس کا اشارہ مک کلام آلی میں نہیں ماتا اور جس کے موجد صرف سلمانا ن بہندوستان ہیں بہ قبل اس کے کہم فرآن مجید کی مجت ختم کریں ایک اور آیت کا بھی ذکر کرنا مناسب ہے جس کو مکن ہے کہ کو گوئی فرکر کرنا مناسب ہے جس کو مکن ہے کہ لوگ غلطی سے بردہ کے متعلق سمجھیں ہماری مراد سورہ احزاب کی اس آیت سے ممکن ہے جباں خدالتا کی دو تی بردہ کے جب کہ کوائن رعور توں اسے کوئی چیز مائلنی ہو تو بردہ کے بیجے

وإذاستلموهن متاعًا فسئلوهن من اسع مالكوكية امرتماري الم اورأن عوتول وراء حجاب ذ نكمواطه القاديجورة الدين كي كي اكر كي اكر كي كاموب م- ياست اول توازورج مطهرات بيغير فداسي متعلق ب حن كي نبت فدا تعالى في عام عورات سيعالمحده ا المحام دیے تھے جنانچ اللی تھیلی کا ات کے ٹرصف سے بخربی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ برآیت تعلق رکھتی ہے اس تھکم سے جس کے روسے بلااجازت پنجیر خداکے گھر ہیں جانے کی ممانخت لی گئے ہے اسی مصنون کا تھکم جلد اہل اسلام کی نسبت سورہ بزریں اس طرح بیان فرمایا گیاہے ماايهاالذبي أمنواكا تدخلوابوتا غيهوتكم كداب اياندارلوكواف كمرول كسوااوركرو حتى تستأنسو وتسلمواعلى اهساها مس داخل نهونا وقتيكه اجازت نالي لواوركم ذالكوخير الكولع لكوتذكرون .. فان لعر اواور كوسلام ذكرلورية تمارت لي الصاحة لحبد ونيها آحدًا فلاندخلوها حنى بؤون شايرتم ضيحت عال كرو- اكرتم كمركس كونياو مكعوان قيل ارجعوا فالجعوا هواذكى لكع أتوجب ككتم كواجازت زمل أكن مين وأل مو- اوراگرتم کو وابس جلے جانے کو کہا جاوے تو تم واپس جلے جاؤ کہ یہ تمہارے لئے ببند می<del>رہ ؟</del> سب آدمی مرد ہوں باعورت اپنے رکان برحب کوئی غیر شخص موجود نہ ہو ہے تافی سسے رہتاہے اور اس طور کی پابندی لباس کی المحوظ منیں رکھتا جس قدرغیروں کے روبروکرنی ٹرٹی ہے۔ اسی صورت میں غیر آدمی کا یک بحث ملا اطلاع حیلا آنا اورصاحب خاندکو ملاقات کے لئے تيار سوسيخ كى مهلت مذوينا هميشه خلاف تعذيب اورموجب حرج او بعبض اوقات مخل يرده شرمى موتلہ داس واسطے اس طح بلا اجازت ایک دوسے کے گھریں جلنے کی مانعت کی فی

46

اسی طح کا تککی پنجمبر خداصلعم کے گھومیں د افعل نہ ہونے کا باب میں سورہ احزاب کی آیت ندکورہ صدریں دیا گیاہے اور اُس کے ساتھ ینومایا گیا کہ اگر کوئی چیز گھریں سے منگانی طلق موتویرده کے پیچھے سے منگالو۔ یعنے جب گھرمیں ملاقات کی نظرسے مانا منظور ہی نہیں بلکہ مرف لوئی چزیینی ہے توتا مرکھروالوں کواطلاع دینا کردہ سب ملاقات کے لئے بھاظ درستی لباس وغیرہ تیا رموجائیں کیےصرور منیں ہے اور ذرا ذراسی چیزکے لئے گھروالوں کو کھڑی گھڑی اس طرح تخلیف دینا کیا مصل بہترہ کے گھر کی عور تیں جبرحال میں ہیں اُسی میں رہی تم بردہ کے پیچھے سے جوچنر مانگنی ہے مانگ لوءعموًا شخص کو یہ امر بپیش آتا ہے کہ گرمی کی شدت کے وقت يكسى كام ميں صديعے زيادہ مصروفيت كى وجہ سے گھديس عورتوں كويہ خيال ہنيں رہنا کہ اُن کے سربر یعیاک طور پر دوسٹے سے با نہیں ۔ یا بوج ملالت یا کسی ادر ہاعث سے دہ اسی ازادگی کے ساتھ اسینے گھر میں لیٹی مونی ہیں کہ غیر کے روبرو وہ اُزادگی جایز بنیں ہوسکتی ایسی صورتوں میں اگرمردارز مکان میں چیز آدمی حمیع ہوں جن کے لئے کمجھی یان کے واسطے اور کبھی یا بی کے داسطے اورکمبھی حقد ماکسی ادر شے کے واسطے کسی مردکو اندرآسے کی صرورت پڑے تواب کس فدر دقت ہے اگر ہر دفعہ وہ شخص اندر آئے کی اجا زت طلب کرے اور ہر بار کھر کی سب عورتیں مود بانہ قربینہ سے بیٹھیں ۔اس سے بہترہے کدوہ پر دہ کے باہرسے جو کیے مالکنا ہو انگ کے ÷

يمال مك جوكي مها لا لكهاوه اس تفسيركي بناء برعفاجهم خود الفاظ قرآن مجديك يحقق

میں اب یہ دکھا ناچاہتے ہیں کہ ہارے علما وفقہ حن کا خاص کام قرآن مجیدے احکام کا استناطرنا ہے اس باب میں کیا تکھتے ہیں نقاوی عالمگیری میں برد ولی مجث کوننایت تفضيل كر ساخة لكها بد اوراس كوجا رصوبي تقسيم كياب - اول مردكامرد كو دكيفنا-وم عورت كاعورت كو دمكيمنا - سوم عورت كامر د كو دمكيمنا - جهارم مرد كاعورت كو ديكمينا بهلي تين صور يو میں اکھواہے کہ جس قدر صدیدن ماہین ناف وزانو کے ہے اس کا و مکیسنا ناجا بزہے۔ اور موت چهارم كے بچر مايدا قسام كئے ہيں اول مردكا اپنى بى بى ولونڈى كودكيمنا يانى مردكا اپنى ذوات محارم كود مكيصنا ثالث مردكا جبنبي آزا دعورت كو دمكيمنا سرابع مردكا غيركي لونثريون كود مكيمنا يهم صورت اول ورابع کوبیان کرناغیر صروری سیجھتے ہیں۔صورت ٹانی بینے ذوات محارم کے ديكھنے كى سنبت فتاوى عالمكبرى ميں لكھا ہے كہ ذوات محارم دمثلاً مال ببن وغيره)كى امانظره الى دوات معادمه فنقدل فابرى اورباطني زينت كمقام كووكيفاجايز يباح لنان ينظر منهاالى موضع زينتها بالدووييس وسروبال ركرون ومينكان الظاهرة والباطنة وهي المراس والمنسع في إزور بيونيا - بتيلى - ينتلى - ياوس - يبره + والعنق والصدر واللاذن والعصد و صورت ثالث كى ننبت فتاوى عالمكرى الساعد والكفف والساق والرجل لي لكما بي كما وروب كي طوف نظركيف کے باب میں ہماری برراسے ہے کہ اُن کی زیت اماالنظرالى أكاجنبيات فنتعول اطابرى كمقامات يعضوه ورتيلي كالن عِوزالنظرالى مايضع الزبنة الظاهرة انظركرنا جايزب - (وخيره مي اس طح الف)

منهن وذالك الوجه والكف فظلهي اورحس في الوصنيف را سے روايت الهون نظر كرناجا يزسهه لاباس للجل ان ينظر من امه و کير قاوي عالمگري مي لکهاس ابنتهالبالغة واخنه وكلذات محرم كراكافرة كالسلمة يعين كافرورت ادرال مندالى شعرها رصدرها دراسها عورت كاكيسان كمسهد فاوى فاكل وتديها وعضدها وسافها ولاينظرالي من دوات عارم كى طوت نظر كرسانك!ب ظهرها ويطنها وكالى مابين سرتها إلى ايس يوكه است كري مضايقة ننيس كرادي اين ماں اور بالغ بیٹی اور بہن اور سروی محرم کے مالا بكره النظر للبها لا باس بان يمسها أبل *حيماتي سرسيتان - بازو-*يندل ك*ي طر* بلاحايل بلامتعوه الاالاجنبية فاند انظركسد مكراش كيشت اورشكم ادرابين

الرواية كذا في الذخيرة ومروى الحسن كي ہے كہ جنبي عورتوں كے إنوك كي طرف نظر عن ابى منيفة يجوز النظر الى قدمها اكرنائي جا بزے ادر انسي سے ايك ورروا اليضًا وفي رواية اخرى عنه قال كاليجوز ميريس بي كرأن كرقدون كى طرب نظ النظرالى تدمها وفي جامع البرامكه أكزاج يزشين درجامع البرامكين الولو عن ابی یوسف ان مجون النظر سے مروی ہے کہ اجنبی عورتوں کی باہوں کی الل ذراعيها ايصنًا عندالعسل طون بي حكسى جزك دهوني اكانعركم والطبخ

ان تجاوزالكية

٧ باس بالنظر إلى وجهها وبيكه المس انات وزانو نظر فكرس بد

الا بعويران بنظر الرجل الى الاجنبية الميم أسكم على كراسي قياوي من لكهاس كم الاالى جمها كيني القولة تعالى لا جرجر عورت كى طون نظر كرنا يُرافين لي ك ببدين زينتهن الاماظهر منها حيم كو بلاكرات مس كرن يس مح كيم مطايقني قال على وابن عياس دنى الله عنهما الشرطيكمس كرفي مين فواش برنه مو كمرتيكم جنبي ماظهر منها الكحل والخانته والمراح اعورات سيمتعلق نيس كيونكدأن كيحيرب كو موينعه ماده والحجه والكف كماان المراج أوكيفا توجا يزب مرحمونا كروهب بالزينة المذكورة مواضعها ولان في برايدين اسمئد كويون لكماس كمايز ابداءالوجه والكف ضرورة لحاجبها انس كمرو مبنى عورت كابدن سوائح جمره اور الى المعاملة مع الرجال اخداً وابتيل كروكي كيونكه الله تفال ن فرمايا ب كم اعطاءًا وغير ذلك وهدا تنصيص الورتين ابني زينت بجزاس قدرك وكملى رسى علے اندکا بیاح النظوالی قدم کا ہے ندوکھلاوس علی اور ابن عباس فزالنّہ وعن الجيصنيفة فنانه يباح كانتيه اعنهام كهاب كفلى زينت سرمه اورانكنتري بي بعض الضرورة وعن ابى بوسف اوران سمراداك كى مكرب يعنجره اور انه بساح العظر الى ذراعيها اينما التيل مبطح زينت سے مراد زينت كى مكر س لاندقديد أمنها عادة فان كان اوراس كم كى وجريب كرجر واور الق كان كابياس المشموة كابنظرالك أى صرورت رتى ب كيوكم روس كيمره وي وجمها الالحاجة في الينوغيره معالات كي عاجت يلق ب- اسكُّ

الظاهران المقصود من نقل قول إين بياس بداس بات يركه اجنبي عورت كمانور على دابن عباس همهناانما هوالاستذلال كادكيها جايز نبين هيدورا مامرا بوصيفه ره على جوازان بيظرالرجل الى معد الاجنبة اسدروريت بك لا يؤل كا وكهذا بعي جايزب وكفهابقولهمانى تقسير فولد تعالى الاما اليوكدائس مي مي يُحدد كي في مرورت ب ادرامام ظهر صنها فان في تفسيره اقواكاً س الولوسف ره كاية قول سيركه رضبي عورت كي المصحابة لايدل على المدعى هي التأمين بابول كاديكها بعي مارسي كيوند وادمى سرى قولىهمالى دلالمته فولهما على ذلك كَفَلى رتبي بس بكن اكرمروشهوت سے ماموں غیرواضح ایسنًا اذالظاهران موضع منبوتوضورت کے سوا جنبی تورت کے جرہ کو الكحل هوالعين لاالوجه كله دكذاموضع بجي نرويكهي الخاتعهوالاصبع لاالكف كله والمدي صاحب فتخ القدري برامكاش جواذالنظر إلى وجه الاجنبية كلدوالى اسدلال يرجو تول على وابر عباس مخالة عنهاسے کیا گیاہے خت نکتہ چینی کی ہے جنائخہ ا كقيما بالكلبية ا-انامراة عرضت نقسها على رسك الكهاب كمظ برب كداس مقام برعلى اوابن

الله صلى الله عليه وسلوفنظر عباس كاتول قل كرين سے ير قصور ب كه الحدجها ولمریز في هارغوبته تول تول الله اظرمنها كي تغيير مين جو ان كا تول الله والله عليه وسلو كردكو المبنى عورت كاجره اور كاته و كهذا جارت الله صلى الله عليه وسلو كردكو المبنى عورت كاجره اور كاته و كهذا جارت الله صلى الله عليه وسلو كردكو المبنى عورت كاجره اور كاته و كهذا جارت الله صلى الله عليه وسلو كردكو المبنى عورت كاجره اور كاته و كهذا جارته

وعليها نياب رتاق فاعرض عنها اليونك اس أيت كي تغييري صحابر كم تعدداقوال رسول الله صلعم قال بااساءان المواة بي مرعلي اور اين عباس ك قول كسوا اذابلغت المعبض لم يصلح ان يرى اوكسي قول سے ووطلب عال ميں برقاص كا مخاالاه فاحه فاواشار الى جيدكفيه أبت كزايدال طلوب بدريكن ان كاتول مي س- ان فاطمة رضى الله عنها لما ناولت استدلال مطلوب كرية غيروص سي كيونكه فابرب احداسيها بلا لاا وانساقال وايت كفي أرسرم في مكة أنكوسيد زادك محره اوراسي طرح فلقة قسراى قىطعتەندلى على أنكشترى كى جكد الخيال بىن زكول ئى داورج امر اندكاباس بالنظرالى وجدالمسواة أنابت كرناس وه يسب كرجبني ورت كمل جره اور کل تبیلی کی طوف نظر کرنا جایزے لیکن احب وكفيا-عن سهل بن سعدة قال جاء سالم المن القدير كا السريكة عين كرف سدينشا بني الحيسول الله صلح فقالت بالسول الله كراجني ورت ككام جرو اورتبلي كاوكيسا ناجايز جست كاهب لك نفسى فنظر إليها أابت كياجائ بكرمن يرسي كراس ببي سول الله فصعد السنظم و على اور ابن عباس كتول ساسولال کرناخوب منیں ہے۔ چانخی اُننوں نے خور آگے صويد معاري عن الجهديدة قال خطب رجيل جل كريّن اماديث سه استدلال كرك اجبى الى امراة فقال النبى صلح إنظر البها عورت ككا حرو اوريتيلى كو وكيف كاجواز فان فى اعين الا مصاسسيسًا كابت كياس يهلى مديث مي جو النول في كلى

سلمرونسائی - ابران کیاگیائے کرایک عورت نے اینے

عزالمينيره بن شعبه قال خطبت التير رول الدُصلعم ربيش كيا يس آپ فياك الحامرة فقال لى رسول الله صلع هل كيمره برنظري اوراس كى طوت اين ونب نيام نظرت اليها\_فلت كا\_قال فانظر فانه م- ووسرى مديث يه م كراساء بنت ابوكم احيىان بدم بينكما ونسائق ترصفى الدرك كراس ينت بوت متى رسول الترصلتم عن جابرين عبدلالله قال قال ولي إلى آئ رسول الشيملعمة ابنامنداس كالوث الله صلى الله على وسلم ذا خطب حنكع سع عيريا اوركماكدات اساءجب للى بانغ المراة فان استطاع انبنظ والى ما بدعوه موج التي تومناس بنيس كدائس كابدن سوائ الى كاحها فليفعل فخطبت جاريةً اسكاوراس كو رمنه اور القرى طون الثارة نکنت اتخیاً کها حتی رابت منهامادعاً کرکے نظر آوے ب سابط فاطمه صی الله عنها ایناکوئی سابط نى الى كالمهاوتنويجها-ظاهل احباديث اندبجوز التظراليها إبلال يان كودتيس توبلال ياس كهاكرتف سواءكان ذلك باذنها امركارنيل أدبهي صرت فاطركا انتها نكائلوا سامعام بوا الرئاتھا+ بس ثابت ہوا کہ عورت کے منداور ٹاتھ الارطار) -

قدوقع الخلاف في الموضع الذي ألى طرت نظر كرفير مي يحمضاية سي بعه يجوز النظر اليهامن المخطوب فذهب يروايات توعام طوريمنداور عقد ككف الاكترالي انديجوز النظر الى الحجه ريضك جوازيري وان كم علاوه وه روايات

والتهنين - وقال داود بجو زالنظر إلى من من سي كلح كراده سعورت كوركها نه صرف جايز ملكستحب لابت بهوّله المع يهى روايا

ا المرت سے ہیں -ہم اس جگہ صرت تمین حاراحارث

جيعالبدن

ریل الاوطار)

كا ذكر كرية بس-

ستخصرت صلعم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ یا رسول النٹرمیں اس لئے آئی موں کہ اپنے تئیں آپ کے سیر دکروں۔ آپ نے اس کوخوب دیکھا بھالا۔ بخاری

ایک شخص نے کسی عورت سے خواستگاری کی انخصرت نے فرما یا کہ اٹس کو پہلے دیکھ لے کیونکہ الضار مدينه كي المعول مي تحجيد عارصنه مؤنا ہے - مسلم و نسا فئ

مغیرہ بن شعبہ نے کسی عورت سے خوامتد گاری کی آپ نے فرمایا کہ اُس کو دیکھ بھی لیا ہے اس نے کہانیں۔ کہا پہلے دیکھ کے تاکہ تم میں الفت زیادہ ہو۔ سانی و ترمذی

عابر كفتے ہیں كەرسول الله نے فرمایا كەحب تم كسى عورت سے خوامتدگا رى كرو توحتى الامكان

جس وصف کے طالب ہوائس کو دیکھ لورچنا نجے میں نے جب ایک عورت سے خواشکاری کی تو

اس كو دكيها كرّا نفايهات كك كديس نے اس ميں وہ وصعت ياليا جو مجھے مطلوب تھا بد

خاہراحادیث سے پیکلتاہے کہ عورت کو د کمینا جایز ہے ۔غواہ اس و کیفنے کا علم عورت کو بويانهو بثل الاوطار

اس امریس افتلات ہے کہ جس عورت سے خواسکاری کرنی ہوائس کے جبم کاکس قدر حصدو کیما جایز ہے۔ زیادہ ترسیلان راے کا اس طرف ہے کھرٹ کنداور دونوں ایتے دیکھنے جازیس. کرداؤد کے کہاہے کہ اُس کے تمام میم کادکھنا جائیہ۔ بیل الاوطار جس قدر آیات قرانی اور روا بیات فقی اور احادیث اوپر مذکور ہوئیں اُن سے احکام ذیل حال ہوئے عورات اجنبیہ کا بردہ جوشفقًا ازروے ٹربعیت ثابت ہے وہ یہ کہ اے کام ذیل حال ہوئے عورات اجنبیہ کا بردہ جوسایا جائے۔ امام البوحنیف کے تزدیک پاؤل کا پردہ حزر نسیں۔اور امام ابوبویسف کے نزدیک جن کی راے پرتمام خفی لوگ فتوی دیے ہیں عورات اجنبیہ کی اہیں بھی بردہ ہیں واض نہیں ہو

۱- اگر کوئی شخص مغلوب الشهوت ہوتو وہ عورات اجنبیہ برِنظر نہ کرے ہ سا - اس باب میں عورات اہل اسلام و کفار کا یکساں مکم ہے ہ سم - نخاح کی غرض سے مرد کا عورت کو دیکھنا نہ دیکھنے کی نسبت جناب بیٹیبرعلیہ السلام کے ارشاد کے موافق زیادہ ببندیدہ ہے۔

بہائے کہ کے روسے ہندوستان کی عورات اہل اسلام کا وہ لباس بالکل خلاف نفرع عظیر تا اسلام کا وہ لباس بالکل خلاف نفرع عظیر تا ہے۔ کا دستور دہلی اور کھفنو کی شریف زادیوں ہیں ہور نا ہے کہ اس میں کرتی اس قدر اونجی ہوتی ہے۔ کہ بیاجامہ کے بیافہ اور کرتی کے کنارہ کے دربیان ہنا بیت بے جائی سے شکم نظر آبار تہا ہے۔ وجوئ کی ہمتینیں اتنی جیونی ہوتی ہیں کہ الم م ابو یوسف کے فتو سے سے جی جس سے صوب کہ نیول سے نیچ تک کے مصد کے برہنہ ہوئے کا جواز کھتا ہے اس بے تشری کی حایت منیں کی جاسکتی۔ علاوہ اس بے نشری کے جوبازووں اور بیٹ کی بر تنگی کھلنے سے مقدور ہے سب سے جاسکتی۔ علاوہ اس بے نشری عورات پر آئی ہے یہ ہے کہ وہ ایسی باریک کھمل اور تن زیب اور بینگی گھنے میں اریک کھمل اور تن زیب اور بینگ

كالباس ببنتي بيركه اسس سے درحقیقت شكم دسینه دمیشت كاحبر كاچھپانا قرآن مجیسے صرمحاظا ہر ہے تقریبًا بالکل برہندرہتی ہیں۔ بڑے پائچوں کے پاجامے بھی گوبطا ہر نہایت پر دہ کی جنیز ہیں . نگرایک طرح مخل شر ہوتے ہیں بینے بہت بڑے ہوئے کی وجہ سے بغیراس کے کدان کو اٹھا کھلیں حینا بیمه زامشکل ہے اور اُن کو اُٹھا کر چلنے سے کسی قدر حصہ بنڈ لیوں کا برہنہ ہوجا آہے۔ دیمات میں عمولا دہلی کی می بانکی کرتیاں تو منیں مہنی جاتیں بلکہ اُن کی بجائے کرتے **بہنے جاتے ہیں گ**ر ائ کے گریبان کھلے رہتے ہی جس سے سے کسی قدر جھاتی کا بالائی صد نظر آمارہا ہے غوان ہندوشانی لباس عورات میں اُس فکم خداوندی کی حس کے روسے چیرو اور اُنھ کے سوا کا جسم ادر پوشیدہ خوبصورتی کے چیپانے کی شخت تاکید فرائ گئی ہے ذراہمی تقبیل منیں ہوتی۔اور کیچیٹا ننیں کہ اس قسم کا لباس بہننا مالکل حرام ہے۔ یہ بے جیاتی کا لباس بینھا کر اُن کوچار دیواری میں قید کرنا اور اُن کو ہواے تازہ میں جو صحت کے لئے طبعًا اُن کو اٹسی قدر صرورہے حیں قدر مردوں لوبرقع او ژورکرمجی نه تخلنے دینا پرانے درحه کی حماقت ہے۔ اورعور توں پرمیریج ظلم۔ ہماری دہست میں شرعی لباس پہنکر اور دویٹہ اسی طرح اوڑھ کر کدسر کا کوئی حصہ برہند نہ رہے کھلے چیرہ اور کھو سے ایسے جنبی اشخاص کے روبروجن پر اگن کے شوہروں اور والدین کو نیک جلبی کا اعتبار ہو ا ہے محرم عزیزوں کی موجو دگی میں بشرط صرورت روبر دہونا لوگوں کے خیال س کیسا ہی معیوب ہواگم خدا در رسول کے احکام کے مطابق ہے ادر ائس بے حیائی سے چگھروں میں رہ کر لباس <del>حرام</del> فربعیہ سے عل میں آتی ہے بدرحہاہے حیب اور بے گنا ہ ہے۔ اس علدرآ مدیراگر کوئی شرعًا مخرا موسكتاب توشايد صرف يهوك لوك بعبني تورات كواس طرح بالبر كلتا ديكيدكر نفر بدست اكاكرينك

لمرا*س کا جوعلاج مکن تھا وہ شرع نے ح*ود تبلادیا۔ فاہرہے کہ اسی صورت میں اگر گنا ہگار<del>ہوگ</del>ے توخود بدنظ لوگ موبگے ندکہ وہ بگیناہ عورات جو اپنے حاجات صروری کوئنلتی اور خدا کی دی ہوئی ً آزادی کو برتتی ہیں۔اس کا علاج یہ ہی بوسکتا تھا اور یہی شرع سے بتایا کہ جولوگ شہوت سے مامول زمون اور اُمنیں خون ہوکہ ہم میں اس قدرتمیز اور انسانیت منیں ہے کہ برائی عورت نو دکھیں اورا سینے فقواسے شہوا نی کو قابویں رکھ سکیں توان کو حیا ہے کہ اپنے تئیں عورتوں پر نظر دا لينے سے بچاہئے رکھیں۔اُن بدمعاشوں کی خاطرنصف دنیا قید نہیں کی جاسکتی۔ کل کواگر برنیت لوگ دوسردن کا مال دولت دیکھ کرح ری کی نمیت یا طمع ظاہر کرنے لگیں توکیا لوگوں کو منع کیا جادیگاکه وه خلقت براینے متاع کا اظهار ندگریں - یا اگر چند بھوکے بدمعاش حام کے موالی گ كى دوكان يرست أنكفة كاكرمشائ يرجعينا مارليل توكيا حلوايول كوايني دوكانيل بندكردين مَثَيْن کیوں اُن حزامزادوں کو پلیس میں گرفتار نہ کروایا جاوے۔معمدایسی اُلی سمجد ہے کہ یا تواس قار اتقاء كرعورتوں كوبا سر تخلفے سے بایس نظر سنے كيا جائے كددوسرے لوگ دين بدنظرى كى وجرسے كنه كارادر اقارب عورات كناه كي مرد كار نرشيرس-اوريا اس قدر بيباكي كه اېل مېنود اورانگريزول کی بیبیوں کو توب گھور گھور کر د <u>محصنے سے</u> خود مرککب گناہ موں کیا اعانت گناہ ارت*حاب گناہ* مجمى برتز چیز ہے۔ شرعیت نے عور تول کو تغلنے کی حالفت کرسے کی بجائے یوٹ تھکم دیاہے کہ مرد خودان کے دیکھنے سے بجیں اگر اُنہیں خون بدلفری ہو۔ پس یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ جزیکہ اہل بنود اورعیسائی اپنی بیبیول کو تنگلنے وسیتے اور بہارے روبر و آنے دستے ہیں اس لٹے ہم پر گناه منیں ہے۔ شرمعیت کا تھکم ایسی صور توں میں خود مردوں کو نیچنے کے لئے سے ندعور توں کو

ممار عنابهار مون كوف سے كرون مي كھنے رہنے كا ۔ اگرتم اپ تئيل مون التہوت سجهت موتوكياو جهدكم باتى جهان كوفاسق وفاجر جاستة موركيابية قابل بقين بهوكرتم جهان عجر کی عورتوں کو پاک نظرسے و کیھتے ہو ہاتی اورسب جہان مرنظرہے۔اوراگرتم بھی ٹی کوگ كى طرح ہو توكىيىل اس كنا ەسىے نيچنے كى كوشش بنيس كرتے ہو۔ كيارسول خداصلىم نے بنيس فراياكہ لک الاولیٰ وعلیک بالثاینیہ۔ بیضے جنبی عورت پر مہانگاہ جابیزے مگرحب نظر پاک نہ رہے قودوباره تصدًا ويكفف ي الله اسلام نا بالكل فلان تربيت على كياس كر بجائ اس کے عور توں کو بردہ نٹرعی کے ساتھ نخلنے دیں اور خودائن کو بدنظری کی نیت سے دیکھنے سے بچیں یہ کیا ہے کہ عور تول کو تو گھروں میں سے تخلنے سے منع کردیا۔ گرخو دعور تول کا اکنا بند منیں کیا۔ اور گرجا ول اور باعوں اور سلول میں جاجا کرغیر اقوام کی عورات کوجو اُن کے لئے مثل این مال مبنول سمے ہیں ٹری نفرسے دیکھتے ہیں کیاست نبوی پر جلنے کے یہی سمنے ہیں؟ مسلمان شیخی میں اور سیتے دین کے گھمنڈ برغیر سلم قوموں کوجو جاہیں کہا کریں۔ ہمیں پردہ کی حقیقت اور ماہیت بتلانے اور اس کا اندازہ مجھ کے لئے راماین کے ایک واقعہ سے بہتر مثال منیں می روام چندرجی کی بیوی سیتاجی کوجب رادن لیگیا تو رام حیدرجی کس کی تلاش میں کنکے اور اسپنے بھا ہے کمیمن جی کو بھی ساتھ لیا۔ اثناء سفریس سیتاجی کے دوزیورجن میں سے شاہدایک کرن پھیل تھا اور دوسراکوئی زیور پا نوٹ کا تھا راہ میں گریڑے۔ دیا نت داری كاعمد تقاكونى را كير المفاكر واحبك إس الا اور راجي تحكم دياكه زيورك الك وتلاشكيا ملئے بنانچ جوسا فروہ سے گذرتے تھے اُن کو وہ زیور بغرض شناخت دکھایا جآنا تھا۔ اتفاق ایسا ہواکہ رامجند جی کاگذر بھی اس علداری میں جوادر آن کے روبرو بھی وہ نیور پیش ہوا۔ انو یہ نور اُ وہ زیور سپچان لیا۔ مگر افرص اطینان این جیجوٹے بھائی سے بوجیا کہ دکھیو میں تماری بی کاہی زیور ہے: انج بچھمن جی کاجواب شننے کے قابل ہے ؟ انہوں سے کہاکہ بانو کا ذیور تو بیٹک آن کا ہی ہے۔ میں اسے بخوبی بہجانا ہوں کیونکہ میں بہیشہ ان کی قدم بوسی کرتا تھا۔ مگر کان کے زیور کی تنبت میں کچھے منیں کہ سکتا کیونکہ میں سے اُن کے جرہ براس دھیاں سے کبھی نظر منیں ڈالی کہ میں آن کا زیور شناخت کرسکوں۔ اس فقرہ سے کچھمن جی کا کیسا اسکا درجہ کا اتھا ، با یا جاتا ہے اور اپنے بیارے بھائی کی آبرواور ناموس کا کس قدر کا ظافر ا ہے۔ بس یہ ہے بروہ ۔ اور یہ ہے احصان ۔ گارے اینٹ کی دیواروں یا کپڑوں کے غلافوں کے پردے اصلی پردہ نہیں ہیں ؛

ہماری گذشۃ تقریروں برچند شبہات پیدا ہونے مکن ہیں۔ بس مناسب ہے کہ اُن کو بھی بیان کر دیا جاوے اور اُن کا حواب دیا جاوے ۔

شبہ اوّل جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی عورت کے پاس بغیروجودگی ا کسی رشتہ دار محرم کے تہنا نہیں جانا چیا ہے کسی نے پہنچا کہ کیوں صفرت شوم کے بھائی کی منبت آپ کا کیا نیال ہے آپ نے فرمایا کہ شوم کا بھائی قوموت ہے بس اس حدیث سے جوشفق علیہ ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا دیوراو حِبیھ کے روبروم خاسخت گناہ کا کام ہے جس کوموت کے برابر قرار دیا ہے ہ

جواب اولاً - اس صديث سے صرف رشته دار ورم کی عدم موجود گی میں غير فور پخض کا

سی عورت کے یاس تنہانی میں جانامنع سوا ہے۔ لیکن جب کوئی رشتہ دارمجرم موجو د سرتوائش کی موجودگی میں عورت کے لئے کسی غیر محرم کے روبر دمونے کی حما مفت بنیں بائی جاتی ہ مثاناً - کوئ قطعی ولیل اس مات کی موجو دہنیں کہ برادر شوہر کوموت کہنے سے بہ ہی مراہ م کم یہ امرموت کی طرح مسلک ہے لیکومکن ہے کہ جناب پنجمبر خدا کی مرادیہ ہوکہ برا درشو ہرکے روبرم مروين كب اجتناب موسكتاب الس كاتوصرور آمنا سامنا بركاحس طرح موت ت أدفيس بج سکتا اسی طرح عورت شومر کے بھائی کے روبر د ہونے سے منین نے کئتی۔ یا منی نجیم ہارے مگرے بوئے بنیں ہیں بکہ برے برے عبیل القد علما کا یہی ذہب ہے جیا کھا حب فتح الميارى *ئے بخرىركيا ہے* اور فانس نتيج تقى الدين صاحب شرح العمدہ كانام <sup>ب</sup>نى كھاہے ہ فكانتقال الحدوالموت اى لابدسنه الله الله كُوناك شي كريم عن عن من كيا ولانمكن هجيبه عنهاكما الذكايل من المت الوحيك حقيقت مين حموع البيزان بي مرن ديور وإشاراك هذاالاخيرالشبخ تقى الدين إيجيشك كوننس كت بكيثوبرككل رشة داران أ الشم ذكوركو كيته بي حن مي شرك باپ يا داوا فتضرح العده قال النهوى انفق اهل إله المرا للخند اليمي وفل مير عالا تكرير شتردري وميرس على ان الاحماء اقارب الزوجية كاب إمرين كروبروعور فكا أيار برسه ريس أر وعمدواخيدو فعوهم ااناظ اماديث كوه بي شف لي باوي جو عوام میں مشہور میں توعورت کا ان محارمہ کے روسر دہونا جی ناجائز ٹریر کڑا جہ صریحا غاط سب 🖈 نود جناب بیغمبر خدا کاطریق علی ہا ہے گئے اس اِت کاقطعی شبوت ہے۔ کہ اس حدیث کے

الفاظ خواہ کیجہ ہی ہوں گرائس کے روسے عورت کو اپنے شو سرکے بھائی کے روبر و ہوئے کی ماىغىت برگز ثابت نىيى بوقى - جناب رسول فداكا كوئى حقىقى بھائى ئەتھا كەرن كى كوئى بھاج ہوتی لیکن اُن کے کننبہ کے حالات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رشتہ کے بھالی مکھتے تصحبنانيه زبيرا بن خوام آب كيموي زاديهائي موت تصدورآب زبيرك مامون اديهائي ، و نے کی د حب سے زبیر کی بیوی کے بعیٹے ہوتے تھے ۔ زبیر کی بیوی اسماء مبنت ابی کم تھیں جیامہ کی بین ہونے کے سبب بھا جے کے علاوہ آپ کی سالی بھی ہوتی تقییں۔ بیس اسماء سنت ابی بکرکے دونوں رشتے بینی بھا وج اورسالی کے ایسے رشتے تھے جوبھارے آج کل کے مثرفاء کے وشور اوررو اجی شربعیت کے موجب بقتفی سخت پردہ کے ہیں۔ اب ہم کو ایسے حالات کی جستجو ہے جن سے یہ ساف طام موجائے کہ اساء رسول خداکے روبروہوتی تقیس یا نہیں۔ بڑی محنت کے بعديم نجاري ميں ايك حدميث ياتے ہيں جس كى روايت كرنے دالى خوش قىمتى سے خود اسماء ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرانخاح زبیرسے ہوا۔اس کے پاس صرف ایک گھوڑاتھا اور قالت مزوجني الزبير وماله في الأرض الكاونث اس كسوا اور كيدال بياع نهما من مال کی ممال ک و کاشتے غیر میں ہی اس کے گھورے کوح الایا کرتی تی۔ اور ماضع وغير فرسه نكنت إعلنب أنبركي زمين سيطيجر ركي معليال لينه سر راتفالا فرسه وكينت القال الدوى من أرض عنى - أيك روز ايسا اتفاق بواكه مي حلى آربي الزبرعلى رأسى معبت بوساوالنوى انتى اوركتمليون كا بوجهمير سرريتاك راهيس على رأسى فلقيت يسول الله صلحم رسول الله بل كئے - ان كيم ره چنداجات كى

تراگرائن كے ساقة سوار موجاتى تو يەتحجە كواس قدر شاق نىڭذر تاجس قدر تىرااپنے سر رېر بوجه أعلى كولاما مجھے ثاق گذراہے ج

اس حدیث سے صاف طا ہرہے کہ اساء حس طرح اور لوگوں کے روبر دہوتی تھیں ای طرح
اپ جیٹے بیٹے بیٹے سینے
بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے سینے
بیٹے بیٹے بیٹے سینے
بیٹے بیٹے بیٹے اس سے کو اللہ اللہ اللہ بیٹے اس سے کا فرق اُن کو بتلایا
بیٹے بہ خوا اور اور غیر محرموں ہیں بنیں رکھا تھا۔ ندرسول خدائے کوئی اس قسم کا فرق اُن کو بتلایا
کہ تم اور غیر محرموں کے روبر و تو ہوا کر و اور ہمارے روبر و ہونا موت کی برابر خطرا اک ہمیو یال
و تھی مزاجوں کے دہم سے بچھ بعید بنیں کہ وہ یکس کو ککن ہے کہ اُس وقت اساء کے مگذر برقع
بڑا ہو اور وہ کھوڑے کو جرا کر اور بوجھ سر بڑا ٹھا کر برقع اور سے آرہی ہوں اور پینے برخدا نے
معض بیرونی قرائن سے اُن کو شناخت کر لیا ہو گران دسوسوں کا علاج بجز لاحل بڑھنے کے

اور کیچہ نمیں یا زیادہ اطینان جا ہوتو اس صدیث کو طاحظہ کر دجوصاحب فتح القدریت نقل کی سے اور حرکا مصنمون ہے ہے کہ ایک مرتبہ اساء نما ہے مہین کیڑے ہیں کرائپ کی خدمت میں آئیں ایپ نے فرایا کہ اسے اسماء جب لڑکی بالغ ہوجائے توائس کوسوائے تھا اور چیرہ کے اور کوئی حصتہ جبم کا غیر محرم لوگوں کے سامنے نہیں کھولنا ہجا ہے۔ بیس کھولنا ہجا ہے۔ بیس کھولنا ہجا ہے۔ بیس کھولنا ہوئے اور ٹائیا اس صدیت میں جو محالفت ہے وہ عورت کے باس صرف تہنا ہی میں جانے کی ہے۔ محرم رشتہ داروں کی موجود کی میں کسی عورت کے باس حالے کی ما دفت امنیں ہے۔

شنبد ووهم امسلمه کی حدیث سے جس کو اصحاب سن نے بیان کیا ہے نابت ہوتا ہے کہ جناب پینم برخدائے امم سلمہ کو عبداللہ ابن مکتوم کے روبر و ہونے سے منع کیا حالانکہ وہ محص نابینا تھا اور فرایا کہ وہ اندھ اب تو تم تو اندھی نہیں ہو ،

جواب - اگریہ بی بات ہے قورت کو مرد کے جہرہ پر نظر ڈالنی بائل حرام ہوتی۔ لین جب ستو رات برقع یا جا در اور حکور کے جہرہ پر نظر دالنی بائل حرام ہوتی۔ لین جب ستو رات برقع یا جا در اور حوکہ با ہر خلتی ہیں تو اُن کی نظر اجبنی مردوں کے جہروں پر ضرور پر نئی ہے گومرد اُن کو ندو کی حکیس بیس وہ ہی اعتراص کدمرو تم کو نئیں دکھتے تو تم تو مردو کو دھتی ہو یہ بیاں بھی دار دم قال ہے - اور اگریہ اعتراص صحیح ہوتا تو از دوج مطہرات کی سنب کیا کہ بائیگا جو عیدین میں اُتی جاتی تقدیں ۔ اور با ہر اپنے حوالج صروری کو نکتی تھیں اور خان کو بدکا طواحت کہ تی تعییں کیا معاذ اللہ اُن کا یفعل نا جا یہ تھا اور رسول خدا اُس نا جایز فعل پر سکوت فراتے تھے ہرگر نہیں۔ اسلے ایسامعلوم موتا ہے کہ چونکہ عبد دائیڈ این کمتوم نا بینا تھا حکن ہے کہ اس ب

لباس میں لمجاظ سترعورت کوئی ابیانقص ہوجس کی دجست اس کا امسلمہ کے روبر وہونا نامناسب بجعاً کیا ہو چانج علامہ ابن حجرنے شرح سیح بخاری میں یہی لکھا ہے کہ عبدلیڈ فلعله كان مندشى بينكشف ولاينعربه ابن كمتوم كالوئي جزوبدن عزوركه لابوكاجركي ويقوى الحجواز استمار العمل على جواز خريج اس كوبوجزا بينا بوسة كخبر ندموكي ادر إجنبي النساءالى المساجد والاسوان والاسفا الوكور كي جيرك ويحض كي جوازكي تائيداس منتقبات لشلايراهن الرجال ولو اسيجي بوق بي كيميشمل يبي ربهب كه بومرالرجال قط بالانتفاب لِئلّايراهم استورات ماجداوربازارون اورمفركوم إي تقين النساء وجهذا احتبج المغزلاعلى الجواز اورنقاب داليتى تقير كدمرونه وكيس كرمروو فقال لسنا نقتول ان وج الرجل في الرجي يُحكم نيس بواكدوه است يمره برنقاب دالا حفهاهوسرة منخ البارى الريس كون كومتورات ديكيف نه ياش اس واسط

۔ امام غزالی بھی اس جواز پریہ ہی حجت لائے ہیں اور کہاہے کہ ہم بیننیں کہنے کہ عورت کو ہنی مرد کے چیرہ کا دکھینا نا جایز ہے ۔

تنب سوهم به به که ایجها بم ایم کرتی بین که عور تون کو گهری مقید رکھنے کا کا کم از دیت میں نئیں ہے۔الااگر احتیاطاً رفح فقنہ کے لئے ایما کیا جائے توکیا مصابقہ ہے ادراس حالت موجو ہ میں انقلاب پیداکر نے سے کیا منفعت متصورہے ؟

حواب سے جواب میں ہم تین امور پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کدایسا کرنے سے ہم اس الزام کے مورو بنتے ہیں جو خدا تعالیے نے میں و دیوں پر قر اِن مجیدیں عاید کیا ہے کہ جس

چیزکوہم مے خطال کیا اُس کو دہ حرام تھیراتے ہیں اورجس چیز کوہم نے حالال کیا اُس کو وہ دام تلاتے ہیں۔اگر بوں ہوتا کہ عورتیں احتیاطاً ست کم کالرتیں اور اپنے عوزیز واقارب کے ہمزہ کلتیں اور زیادہ ترگھروں میں رشیں تو سجھا جاتا کہ وہ احتیاطاً ایسا کرتی ہیں۔یہ احتیاط نہیں کہلاتی کہ ایک حلال شے کوعلاً حرام قطعی سجھ دیا جائے

دوسراامراس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ خداتعالے نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں جو

طلاتی با تین الفاحشة من نساعکم عورتی برکاری کی مرتکب بور تو اُن پرچارگواه فاستشهد واعلیهن اربعته منکوفان الائد بس اگروه گوایی و دس تو اُن عور تول کو

شهده انامسكوهن في البيوت حتى امرتة دم تك كيريس روك ركهو-يتوناهن الموت أه النساء اس آيت سے ظاہر موتاب كداس طح

کاسخت پرده جیسا کرسلمانون میں آجکل مائج ہے ضداوند تعالے کے زدیک صرف بدکارعور توں

ا مست بردہ بیب مسلما وں ہیں ایس مین ہے صداوید معاسے سے روبیہ سرخ میں روبوں سے کے لئے محص بطور منزا سے محفوظ کے بیٹے محفوظ کے بیٹے کو الیبی سزا سے محفوظ کے بیٹے دو

تیسر آبواب اس امر کا کہ مالت موجودہ میں انقلاب کرنے سے کیا فایدہ ہوگا یہ ہے کہ کاروں بدلول او رخرا ہوں کا دفعید ہوجائے گا۔ سوچنا چاہئے کہ جب کوئی شخص اپنی کسی رشتہ دارعورت کو دوسر شخص سے چھپا تا ہے تو دہ کیا خیال ہے جو اُس کو محرک اس مردہ نبلاٹ شرع کا ہوتا ہے۔ ہماری دائشت میں صرف دوخیال محرک اس امر کے ہوسکتے ہیں ایک تو یہ خیال کہ دہ شخص بقین کرتا ہے کہ وہ ایسی بدو صرف عورت ہے کہ اگر میرے سواکسی اور مردکے روبر دہوئی تو اس کی عادت سے

ينلن كياجاك بحكه اس كانتيجه السنديده موكاليا دوسرا بيخيال ائس كحدل مي گذرتا ہے كه فلاستخص د بطام مرا دوست باعز بزب ايسا فاسق براطوار شخص بے كداگرا كي وفعداس كى نظ ائس عورت بریرگئی توعنرورائس سے کوئی نہ کوئی برفیعی سرز د موکر رہی کی خطابرہے کے جب تک ان دوخیالوں میں کوئی ایک خیال دل ہیں جاگزین نہ موگا تمکن نہیں کہ کوئی آومی اپنے بھاٹیوں اور ع بزوار باسے اپنی زوم کویر و مظاف شرع میں رکھے اورجب جاعت تندنی کے مرایک فرد کے دل مي يناياك خيال مبيعا موامو توخيال كرناجابية كراس جاعت كى اخلاقى حالت كيسى كرى مولى ہے کہ بھائی بھائی کو دوست دوست کو ایک عزیز دوسرے عزیز کو طاہر میں محبت اور اوب سے پیش آمیں بھانی بھانی کو کر بلائیں اور ول میں اُن کو بدکار اور مدمعانش بمجسیں اورعلاً **برایک وو**سم شخص پراس امرکا اظهار کرے کہ تم ناقابل امتبار ہو اور اسیسے علین کے ہوکہ تمارے روبروہار بهوبیٹیاں ادر بہنیں ہنیں ہوکتیں رجب جاعت متد ندمیں ایک دوسرے کی نسبت پنجر خیالات ہوں قوامس جاعت میں بچی محبت اور اتفاق اور مہدر دی اور خلوص کب بیدا ہوسکتا ہے۔ کیا ہ تسمر کی بنطنیاں اس فرمودہ نبوی کے خلاف منیں جس میں عمومًا مون کی نبت بنطنی کرسے نسسے منع فرما ياسې به ابك اور ٹرانقصان جرجاعت تمدنی کویر دہ خلات شرع سے ہیئی تاہے میں کرمرد وکو جوعوات کی طرب سے متصب ہیں تمام جہان کی گاہ سے او عمل چار دیواری کے اندرعور توں مرطبع طمح

ی طرف سے مصلب ہیں عام جہان می عام ہے اور اس باب میں اُن برجاعت تعدیٰ کا دبا دُجرتمذیب کے ظلم اور بدسلوکیاں کرنے کاموقع ملتاہے اور اس باب میں اُن برجاعت تعدیٰ کا دبا دُجرتمذیب انسانی کا اصول ہے بالکل منیں پڑسکتا اور شرخص لینے دائر دحرم کے اندرخو و مختاراند اور جابرانہ

حکومت کرتاہے جس کی باز پرس کے لئے صرف قیامت کا ون مقررہے بہت کم شرفاء ال اسلام تكيينكے جن كاسلوك اپنے كھركى عورات كے ساتھ اس ٹوش حیثتی کے مطابق ہوجوطبقہ ذکورمیا کُن تی نخوا و اُن کی آرنی اُن کے مکانات سے ظاہر ہوتی ہے بہم نے نهایت سے سالقاً عهده داروں کی نسبت مناہے کہ اُن کے گھر کی عورات بر محاظ اپنی خوراک اور اپنی پوشاک اس سے زیادہ رنبہ نمیں رکھتیں جوایک چیراس کی عورت رکھتی ہے ۔جولوگ خودالیکہ کے چغے اورطلائی کنگیاں اور وارنش کے بوٹ مٹکائے پھرتے ہیں اُن کی بیباں اورجا رہا کے پاماے اور تین آد گری مل کی کُرتیاں پہنتی ہیں جولوگ گرمیوں برمن ہی لمینڈ کی بة ملين سروكركرك پيتے ہيں اور بيكھوں اورخس كی مٹيون ہيں استراحت فراتے ہي اُن كی عورات کے اقوں میں مجورکے بنکھے بھی ثابت نئیں ہوتے + ہمنے پان پانسو روپد کی تنخوا ہے عهده داروں کو دکھتا ہے کدوه اپنی صنیف او تقريبًا نابينا بيوه والده كوجس كاكونيَّ اورسهارا نتقا كهاني ييني يوشاك خدستكارغون جوجاً ع ہرایک چیز کے لئے کل پانچروپید ماہوارخیج دیتے تھے۔ایک ہارے دوست ہرین کے یاس خداکے فضل سے ستر ہزارہ سے زیادہ روبیہ نقدموج دہے اور آور جا مُداد والماک اس کے علاوہ ۔ اُن کی والدہ نہایت عسرت سنے زندگی بسرکرتی ہیں اور دس رو پیسے ماموارست زياده أن كوكسى حال مينيين ل سكتاب یہ ذکر تو آن عالی رتبہ تقتدر اشخاص کا ہے جو قوم کے سربرآوردہ لوگ ہیں۔ان سے نیچے ایک طبقہ ہے جو ہرطرح سفید پوش اورمعز زہم ماجا تا ہے۔ اس فرقہ کے لوگوں یں ہم

اکٹر بھلے مانسوں کو د کھیاہے کہ حبب وہ کا روبار ملازیت سرکاری سے تھک کرگھرجاتے ہیں ا مزرج کھیا اموناہے توان کواپی غریب ہی بی کے لئے حرام کی بچی ۔الوکی ٹیبی -اوت کی جنى سے بىترادركوئى لقبيىن سوجعتا - اوراگروه كوئى اشاره يا اظهاراس امركاكرے كرير الفاظ شرفاكوبولنے مناسب نيس تو پير جرتى بيزارتك كى نوبت آتى ہے۔ شريف زادياں ا ہے اں باپ کے ناموس کی خاطراد رشوہر کی اطاعت فرعن عبان کرخون کے گھونٹ پیتی اورصبركركيه بيطه عباتي مي اور زياده رنج موا توايك دووقت كعا نانهيس كهاتيس كياان مظلوموں کی فریا دسننے والادنیا میں کوئی نہوگا کیا اسلام کے واعظ گوارا کئے جائینگے کو اندھیر لوظر اور بیں یہ بدکرواریاں جاری رہیں اوراًن پر روشنی نہ پٹیسے - کیا قوم اور **جاعت ت**مدنی ان ظالموں کواُن کے ظلموں سے اس بناء برقطع نظر کرکے کدوہ رنج کے معاملات ہمیں بنی معنو میں اُن کی عزت و توقیر بہونے دیکی اگر ہمارے واعظ بیرمونے دینگے تو افریقہ اور کا فرستان<sup>کے</sup> برده فروش ان واعظوں سے ہزار درجہ ایتھے ہیں ۔ ٹیجھ شاک نہیں کہ بیضلاف شرع پردہ اسی غرض سے مکھا گیاہے کہ ان خلاف انسانیت حرکات کو کو ٹی ویکھنے والا اوراُن پراعمۃ اس نے والانه مواوراس خلاف شرع بروہ کے دور کرنے سے اس ظلم وستم برجو تام ملک مبندوشات شب دروزنوعم لزكيوب ادربكيس عورتول ادرمخاج بيواول يربهايت ب در دى كے ساتھ ہور ہاہے اور جن کے رونے چلانے کی آواز چار دیواری سے باہر نہیں پہنچی روز روش کی روشنی بڑی گی اورائس کے انسداد کی تدبیرین عمل میں آنی شریع ہوگی پد اس خلان بنترع برده سنه عورتول اورگود کے بچوں کی صحت جسانی کوجس قدرُهزت

پہنچی ہے اُس کو علم طب کے ماہر بخوبی جانتے ہیں۔ اور میا از جس قدر نسل در نسل نیادہ ہوگھ غیر معلوم طور پر مردوں کی صحت جہانی پر بڑرا ہے اُس کا گواہ سلمانوں کا عام معف ہے۔ ہندوستان کے سلمانوں کی عور توں کا مقابلہ و نیا گی سی اور تو م کی عورات سے کرو تو ان میں اس قدر فرق باڈ کے جس قدر یہاں کے مرد اور عورات میں ہے۔ بیں کیا جن لوگوں کو حفظ نوع کا خیال ہے اور حفظان صحت کی تدا ہیر سوچتے رہتے ہیں اور گذرہ ک اور کار بالک اور لوبان اور فینائل جلاتے اور چھڑکو اتے رہتے ہیں اُن کا فرص نہیں کہ وہ ہندوستان کی آدمی آبا دی کو ہو ائے لطیف میں کلوانے کا فاکر کویں ہ

شرع نے جو پر دہ تجویز کیا ہے وہ حیاء انسانی پر مبنی ہے اور وہ اس قسم کا ظاہری
پر دہ ہے جس میں کوئی امر مید و جیسارہ نہیں سکتا - پر دہ خلات شرع میں ڈولیوں اور
چار دیواری کی آڑئے فر بید سے ایسی برکرہ اریاں دقوع میں آئتی ہیں جن کا کوئی علیے نہیں
عویز وا قارب کے ہیں سے دولی آنے پر وستورم وہ کے بوجب مرد گھرسے ہاہر مردائیں
رہتے ہیں اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ ڈولی میں کون آیا اور گھریں کیا ہور ہ ہے ۔ گو ایسی حورتیں
بردہ سے لڑکیوں کی تعلیم کو بھی خت نقصان بہنچتا ہے ۔ لڑکیوں کی تعلیم شفر ق طور پر فرداً
پر باضا بطہ مارس قایم ہوں اور وہ موجوہ مالت میں قائم نہیں ہوسکتے ہ
تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مظاہر قدرت کا دیکھنا ادبس صروری ہے جولڑکوں کے
تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مظاہر قدرت کا دیکھنا ادبس صروری ہے جولڑکوں کے
تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مظاہر قدرت کا دیکھنا ادبس صروری ہے جولڑکوں کے
تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مظاہر قدرت کا دیکھنا ادبس صروری ہے جولڑکوں کے
تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مظاہر قدرت کا دیکھنا ادبس صروری ہے جولڑکوں کے
تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مظاہر قدرت کا دیکھنا ادبس صروری ہے جولڑکوں کے

و کھھنے میں آتے اور باعث اڑویا و آگاہی اور تجربہ ہوتے ہیں۔ جار دیواری مکان کے اندونیا کے پیا عجائبات نظرا سکتے ہیں۔ بٹیے بڑے شہروں کی عالیشان عارتیں جمانب فانجات حِرْ إِفَا فِي رِيل كِي كارفاني ورياوُن كِي بِل ابغات - يسب چيزين ليي بي بن كادكها أ لاكبور كومزورب اوربيسب چيزي بيسعلوم اثرول كاتوسيع اورترقى عقل كاكرتي بيب يم كو معلوم ہنیں کہ اس بات سے کیا خوشی ہوسکتی ہے کہ چالیس برس کی عورت کو آتی بھی عقل وہوش ہنیں ہونی چاہئے جتنی بارہ برس کے بچہ کو ہوتی ہے اور اس عقل وہوش کی عورتيها مين موكر بچوں كى تعليم كى بنيا دكيا اچھے امول برركھ سكتى ہيں ﴿ امنيان كے دماغ اور دل كى ترحكمت ساخت سے جس ميں بزار در قابليتيں كمنلوم دفنونِ کی مخفی رکھی گئی ہیں اُس صابغ ازلی دھکیم لم مزلی کی ہے انتہاء دانش کا ناقال بیا ا ٹرانسان کے دل پر پیدا ہوتا ہے۔ان قابلیتوں نے صنفوں مسناعوں اور کیمیو<del>ں کے</del> وجو دمیں دنیا کوکیا کیا کمالات د کھلائے اور فا ندے بہنچائے ہیں۔ کیا **کوئ**ی کہسکتا ہے کہ قسام ازل کی طرف سے عور توں کوان فابلیتوں کا حصد مردوں سے مجھے کم ملاہے برگزنیں گراس خلان شرع برده نے اللہ کی آدھ حکمت کو تاریکی میں جیسیار کھاسے اورجوا ہرات بعیش مالکا خاك بيس الاسكعاب كويايد لوك بجائے ماخلقت هذا باطلاً كينے كے خداتنا الى سے يوں خطاب بهم انَّك خلقت هذا بالحلاَّ يعني يا آلى تو في حقيقت من يه چيزي لغويداك من م ایک اور برافائدہ پردہ فلان شرع کے توٹ نے سے یہ بوکا کے مردوں کی مجسیس عورتوں کے مُول سے زیادہ نیک اور صنب مرحاً منگی بهارے اچھے اچھے تعلیم یا فتہ فرجان می جب

بالم بيطه كريت كلفي كي لفتكوكرت بي تواكثران كي كفتكور كم صنون غيرمهذب اوربيموده موتے ہیں - اپنی بیٹیوں اور پہنوں اور بیبیوں کی شمولیت ان کی مجالس کو مو وب اور مهذب اوربا وقار اورمفيد بناويكى اور برخص كوسليقه اورتميزست اورمناسب محل كفتكو لرنا آجائیکا اوراس قسم کی مجالس خروسال بچ<sub>و</sub>ں کے بیٹے عمدہ راہ ناسے تربیت ہونگی۔اگر خو د حکم شربیت لوگوں کی نظر میراس قابل نہیں رہے کہ بلاحصول کسی فائدہ دنیا وی کے ان کی تعمیل کی جائے قویمی جو فائدہ اس خلاف ورزی حکم شربیت کے موتوت ہونے سے عامل ہونگے وہ کانی ترغیب حکم شریعت پر چلنے کی ہوںکتی ہے ۔ جِ کچے خطرہ اس انقلاب سے خیال میں گذر سکتا ہے وہ فت کے بڑھنے کا ہے۔ گرکیا شارع علیالسلام اورخو دخدا تغالے جس نے انسان کی صرور توں کو جان کر شریعت نازل کی اس خطره سے داقف نہ تھا۔ صرور تھا۔ اور جو مناسب تدابی تھیں وہ اُس کھ مرعی میں عی رکھی گئی ہیں۔اس سے زیادہ وہم وہم شیطانی ہے جس سے ہرسلمان کو دور رہنا چاہئے۔ ہرشہر میں عموماً چنگھرغریب ملانوں مثلاً جولاہوں - درزیوں بچیاسیوں وغیرہ کے ایسے موتے ہیں جن کی منتورات حوائج کے لئے با سر پھرتی ہیں اور نوکر چاکر رکھنے کا مقدور تہیں رگھتیں۔باوجود اس کے بعض گھروں ادر گھروالیوں کی نسبت تمام اہل محلہ کہ اکرتے ہیں ک ان كے چال چلن مي كوئى بات قابل عيب ديكھنے ياسننے مير نہيں آئى ج پس حبب ان غریب ا دینے گھروں کی عورتیں باوج دبے علمی اور بے <sub>ا</sub>ستطاعت کے اپنی عصمت کواس طرح بحیاسکتی میں توکیا پیشرییٹ زادیوں ہی کے لئے خاص بات ہے کہ

وہ باوجو و تعلیم یافتہ ہونے کے اور نیز اس امر کے کہ اُن کے لئے ترغیبات اس قدر دو ترخیس ہوسکتیج س قدر غربا کی مستورات کے لئے اور نیز با وجود اس امر کے کہ شرفاء کی عور توں کوج کو نوکر جاکر رکھنے کا مقدور ہے بازار وں میں پھرنے کی صرورت نہوگی تاہم دوفت میں جتلا ہو بغیر نہ رئین تگی ہم اپنی قوم کے معزز گھراؤں کی بنگمات کے اطوار واوصناع کی نسبت نمایت اعلے راے رکھتے ہیں جو ہم کو ایسے نا پاک خطروں سے افع ہے \*

ر ساوہ از یں بیخطرہ فت بھن حالات میں تو محص بیدورہ وخیا لی مہ تاہے بٹلاً سفریل علاوہ از یں بیخطرہ فت بعض حالات میں تو محص بیدورہ وخیا لی مہ تاہے بٹلاً سفریل میں ہم نے اثناء سفر میں بعض بنطن وہمیوں کو دکھاہے کہ اُن مقاموں پرجوریل کے جنگش کملاتے ہیں بیضے جمال ریل کی ایک گاڑی ہیں سے اُترکر دوسری میں سوار مہ نا بڑتا ہے چند متورات کو ایک قطار میں کھڑا کرے اور اُن کے دونوں طوے متوازی چادریں کچڑ کر ایک بلیٹ فارم سے دوسرے بلیٹ فارم تک اسی حواست میں نے جاتے ہیں اور تام ہوئرین زن ومرد اُن کی حاقت پر ہمنتے اور مجھ شھے کرتے ہیں ہ

بعض وہمی نہ صرف ہیں نے اور اور اور اور اس کی کے بیں بکہ علی تریل ہیں کھڑا الکھولنا اور استورات کو باسر جنگل کی طرف دیکھنے دینا بھی معیوب اور مکروہ جھنے ہیں۔ ابھی سیان پر دہ فلاف شرع بتلا مُیں کو منگل کے کسی کھیت میں کھڑے ہوئے مرد کو آٹا فا نا و کھولینا کس فقت کی طرف منجر ہوسکتا ہے۔ علے نہا القیاس دیل کے شیش پر جھاں لکوں کموں کے سانے دورورا زمتا اب کے کمک سے اپنی اپنی گھرا ہے ہیں ہوتے ہیں کیا یہ خطرہ کیا جا اسکتاب کو اُن جی کا کوئی مسافر کسی عورت کو دیکھ کو اُس کی بود و باش کا حال پر چھنے کے در ہے ہوگا اور اس کا حال پر چھنے کے در ہے ہوگا اور ا

اسی وفت ان امورکواسانی سے معلوم کرکے اپنا مفر ملتوی کرکر تمہا یہ ساتھ ہولیگا اور جہا تم جا دُك و ال وَ وَهِي ٱكررسِكا ان با تول كوكو بَيْ خصن كو ذرائ يحي عمل بوكن سليم فد كركيا 4 لطبیقم برد و کے تشدوکے اصول رہم نے ایک روز غور کی تواید عجیب لطیف علم ېوا-بيوى كى صورت - آواز - قدو قامت - لباس دغيره چيزيس توپه دهيس جيپانگائي تقيي -تاشاتويه ہے كى موسى كے لفظ كالبحى پروه كياجا ماسے اور پرده بھى مصرت أكله ياكان سے بلكه مردوں کے ذمن سے بھی۔ کوٹی بھلا انس یو نہیں بوتا کہ میری بوی کیہتی ہیں۔ یا مزیوی کا بیرحال ہے۔ بلکہ ہوی کی سجائے اور پردہ کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ برشرییت شخص در تاہے کہ میں بیری کا لفظ یا اُس کا کوئی ایساہم منی لفظ نہ بولوں جسے من کرخی طب کا وہن یا خیال سیدھامیری ببوی کی طرب جائے بلکہ وہ ایسا لفظ استعال ک<sub>و گ</sub>اجس سے نماط کِا نہن اُس کی بیوی کی طرف متوجہ نہواس غرصٰ کے لئے عمو مابیوی کی بجائے الفاظ <u>گھیں سے</u> بولے جائینگے مثلاً بجائے اس کے کرمیری بیوی بیار ہیں یوں کمینگے کرمیرے کھویں سے بیار ہیں۔اگر یہ بوجینا ہوکہ آپ کی بیوی یہاں ہیں تو اس کی بجائے یوں کیینگے کرآپ کے گھر میں سے ہمال ہیں \*

ان الفاظ کے دصنع کرنے کی یہی دجہ کے گھر کا لفظ شن کرسامے کا ذہر تخصیص کے ساتھ کسی فرد فاص کی طرف متوجہ نیں ہوتا ۔ گویا بدی کا بردہ صرف آگھ یا کان سے ہی ندر کہا اسے جانا بکہ خیالات اور ذہن سے بھی کرایا جا تا ہے یہیشہ یہی ڈررہتا ہے کہیں مخاطب کے خیال کا بدی کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہوجائے ،

سے ہا رہے بعض ہندوستانی بھائی گھریں سے کی بجائے کہیمی کھبی ایک اور بیبود ولفظاولا کر بی بعنی سواریاں -جب سی کی بوی کسی سے آتی ہے تو کتے میں کسواریاں آئیں ، بعض لوگ خصوصًا پنجا ہی ہوی کی بجائے **قبیلہ ک**الفظ **بولتے ہیں۔وہ بھی <sub>ا</sub>ی م کالفظ** ، جو مجد عدم و مان پر دلالت کرنا ہے اور زمین کو تھوڑی دیر کے لئے مختلط کر ڈالناہے اور خیال کو سدھاکسی کی بوی کی طرف نہیں جانے دیتا ۔ مگران پردہ پوشوں کو بری کی بیش آتی ہے وہ یک یا الفاظ جویرده داری کے لئے دصنع کئے جاتے ہیں کھی عرصہ کے بعد کثرت انتعال کی جم ہے ایسے بن جاتے ہیں کہ اُن کی دلالت اپنے مرلوائقیقی مرجھن مجازی رہ جاتی ہے اور اس اصطلاحي معنے رحقیقی بن جاتی ہے بعنی رفتہ ان لفظوں سے بھی دہن پروہ ہی اثر مونے لگتا ہے جو لفظ ب**یوی** سے ہوتا ہے -ایسی صورت میں حبب اُن کی پردہ داری کی بجائے پھر یرده دری مونے لگتی ہے تو وہ اُس لفظ کو جو پہلے ہی مضح بعیت کے رکھتا ہے دوبارہ جمع بناتے ہیں شلاً قبیلہ کی بجائے قبائل کہنے لگتے ہیں اوسیجھتے ہیں کدیر وبل جمع توصز رکھے وہن اور بیوی کا آمنا سامنا روکیگی - مگرکثرت استعال سے آخر تھے وہ ہی دقت بیدا ہوتی ہے یعنی رفته رفته قبائل تھی بالکل بیوی کامرادت معنی ممعنی بن جأ أب به بیچارے پرد و پوش اس نفظ پرجمع کی ایک اور تَد حراهاتے ہیں اور قبال کی بجائے قبا ُ لان بولتے ہیں۔ گرتا کے ۔ زبانِ خِلق چندروز میں ہی اُس کو بھی ہوی کا ہم عنی بناویتی ہے اور جوار بیوی پیمربے بردہ مونے لگتی ہیں۔ تب اہل زبان ایک اور طابعاری غلاف جمع کا چڑھ اتے میں اور قباللان ہٹے بسلنے لگتے ہیں کین خداجانے حباس لفظ کابھی وہ ہی حال ہوگا تو بھر

کیاکرینگے غرصن کوشش کی جاتی ہے کہ بوی کو اپسی ٹاریکی درتاریکی میں رکھاجائے اور اُس پر اس قدر لحافوں کی تہ چڑھائی جانے کہ اس بات کا پتہ لگا نامشکل ہوجائے کہ ان لحافور میں کون ہے کوئی انسان ہے یا حیوان ہے \*

ہا دامطلب ان امور کے افل رستے یہ ہرگز نہیں کہ جس طرح اخباروں میں سیکٹوں مصامین لکھے جاتے اور پڑھے جاتے ہیں اور کچھ عمل اُن پر ہنیں ہوتا یا بنیں ہوسکتا ہی طرح ہماری مینخر پڑی صنابع جائے اس لئے ہم اُس کے ہر پہلو پر نظر کرنا اور لوگوں کے دلوں کے چھیے ہوئے اعترامن طأ ہرکر نااور اُن کوسمجھانا اورطوبق شریعیت صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ریجی چاہتے ہیں کہ اگر پورے پورے طور پر فی لحال اس طریق پر آنامشکل سہے تو وہ تدریجی سبیل کالی جائے جو کی عرصہ بعدائن کوخاص طریق محدی برے آئے۔ پس ہم لوگوں کے خطروں کو تسلیم کرکے اور زمانہ کی فیدی یرخیال کرکے ادرصلحت دقت کابھی اندازہ کرکے بیصروری مجھتے ہیں کہ فی انحال بروہ کے بے مد تشدد كوتور البائ إورائس ك لئة ايك قسم كاصابطه ادريك رنكى تونركى عامة اوراياك قسم کی اعتدال کی راہ کالی جائے جونہ آزادی کے اس ریا کے کنارہ کا کہنچی ہے جما**م خری میز** پہنچاتی ہے نہ اس میں وہ ننگی اور وقت ہوجس سے شرعی عکم جوجھن حیاداری کی حفاظت کے لئے ہے جس بے جاکی حد تک پہنچ جائے۔ باوجو و اس کے کہ اہل ملام ہند**نے ب**روہ کے نشد**د** او درجُه غلوتک بہنچا یاہے تاہم بیعجب کی بات ہے کہ اس غلوکے لئے اُنوں سے کوئی مہول ياصابط مقرر ننين كيا- عام صابط حوبطا هر ريروه مروحه كى بنياد معلوم بهوّاله يسيب كه غيرمحرم عزيزول سيحس قدرشرىعيت في برده كأفكم دياب اس كم شرعيت مي بهارے علماء في اتى

اور ترميم كى ہے كرچېره اور اعقول كوجهى اك اعضا وميں واخل كرلياجن كے چھپانے كا ورهيقت گهم دیا گیانها به مگریه صنا بطریحهی کلی منیس معلوم هوتا اور سیشروں خاندانوں میں ہم خاله زاد بھائی بهنو اور بھو بھی ناو اور اموں زاد بھائی بہنوں میں ہروہ نہیں پاتے۔ ایک اور ترمیم مکم شریعیت میں یہ ہوئی سے جوسب سے عجیب اور مبت ہی بیبود ہے کہ بوکا پر دہ خسرسے کرایا جا آ ہے تمیسری زمیر مکم شربیت میں یہ موئی ہے کہ مہلی ترمیم میر حب کے بموجب شوم کا بھائی ایسار شتہ وار قرار با با تفاجس سے پر دد لازم ہے یہ استثناء کیا ہے کہ شوہر کا حیوٹا بھائی اس حکم کی پابندی سے معاقبہے بیاری کی حالت میں متورات کو پر دہ کی دجہسے ادر بھی منگلات واقع ہوتی ہیں۔اوراس کی حفاظت میں جان عزیز کا للف کرونیا تمغاے شرانت مجھا جا تاہے جب کسی مربعینہ کو دیکھینے كے لئے بينى صرف نبفن و كيففے كے لئے عكيم آباہے تو بڑے سے بڑے محاف كى موٹی تا مربعند كے پردہ کے لئے کانی ننس مجی جاتی بلکہ مزید احتیاط کے لئے مربینہ کے بینگ کے محاذی ایک جادر تانی جانی ہے اورمعالج اس جادرکے اندر ابھ ڈال کر مربعینہ کی خِسْ ٹولتا ہے ۔ لطبی ہے ۔ ایک ہا<sup>ت</sup> ووست حسین بیوی ر کھتے تھے۔ اس بجاری کے اتھ کی بٹت پر رسولی کل آئی۔ اور حزور ہوا کہ ا تعد واکتر کو دکھا یا جائے۔ ہمارے دوست کو اس قدر فکر رسولی کے مرصٰ کا نہ تھا جس قدریہ فکر تفاكد أن كى بيوى كرحسين اتحدير والطركي نظر سي يكى سهم في ان كواس فكريس فلطال و پيجال باکرائن کو یتجویز بتان کدمقام ارُون کے سوا باقی کل اتھ مپوٹنچے تک نیل باسیا ہی ہی رنگ وباجائے۔ گر ہا رے دوست نے اس کو تسنی مجد کر مبت رُبا انا م سیندکے امراص شلاً دق ماسل میں جوعمو استورات کو زیادہ ہوتے ہیں اور مہلک ہیں سینکا

استحان ایک امرلابه ہے جس کومبت ہی کم شرفا گواط کرتے ہیں 🚓

ستر شرعی کے باب میں بھبی احکام شریعت کا پاس بالکل اٹھ گیا ہے ادر سو اسے معدود سے چند تنقی خاندانوں کے لباس لبحاظ قطع ایسا چھوٹا پاتنگ ہوتا ہے جوستر شرعی کے لئے کانی نہیں ہو

، اوراس کے لئے عمد اگر ابھی ایسا استعال کیاجا آئے جو اُن کے جبم سے وہ ہی سنبت رکھتا ہے جو

ٹرینگ کلاتھ نقشہ یاتصویرسے رکھتا ہے۔غرص پر دہ ستراور جاب دونو چیشیت سے اصلاح طلب ہے۔ ہماری رام میں ستراور حجاب میں جو اصلاحیں فی الحال علمیں آئی صروری ہیں اُن

کے لئے تجاویر مندرجہ ذیل قابل غور ہیں:-

ا۔ جوعورات بڑے پائینچے کے پاجامے بہنیں اُن کولازم ہے کیکھٹنوں نک کی حُرّابیں بہنیں \* ۷۔ کُر تی کم از کم اس قدر لبی مونی جاہئے کہ نیفہ کو بالکل ڈھک لے ادر کسی حالت میں شکم طاہر نہ موسے بائے ہ

سار کرتی یا تواہیے کیڑے کی ہوکہ اس میں سے بدن نظر نہ آسکے یا اگر باریک کیڑے یا رشیم کی ہو تو

اس کے نیجے جم جھپانے کے لئے بدن سے جیاب أورصدرى يا بنيان مونى چائے ،

مم سارُتوں کی آسینی اپنی ہونی چاہئیں جسسے جسم کی صورت نامعلوم ہوسکے \*

۵-جن عورات کوچھو ٹی آستین کی کر شیوں کی عادت ہے اُن کوچاہئے کہ ایسی نیم آستین کر تیاں

بے آستین کے کرتوں یا قمیصوں پر بہنیں \*

4 - گرتوں اور صدریوں کے گریباں بندہونے چاہئیں اور اُن کے لیسے گلو ہندموں جن سے

گردن چپی رہے ،

ے - کر بند کا لٹکتا نظر آناسخت بے تمیزی اور بے حیالی ہے \*

٨- كمر بند ميں تنجيول كاكچھا يا مبوا ہونا اور كنجيوں اور مبوے كى مرصر ورت بر كمر بندكى طرنت

القدفے جاناسخت گنوارین ہے +

**9**- بجائے بچیڈی اورگھیتلی جوتی کے جن کا دیبات وقصبات میں عام رواج ہے ملیم<sup>شاہ</sup>ی جوتی یا انگریزی گڑگالی مع موزہ پیننا زیادہ آرام کی بات ہے \*

• ا۔ جوصاحب ہماری راے سے اتفاق رکھتے ہوں جس شہر میں بصنے ہوں وہ اپنی ایک طاص ر

جعیت بغرص اصلاح حالت متورات اہل اسلام ہند بنامیں - اور اُن کی مجالس میں اُن کے ممراہ اُن کی بیبیاں سے باس اُن کے ممراہ اُن کی بیبیاں سے باس

ب*ی کے ہروہ ہیں۔* بیبی بی میں ہرائریں ی<sup>ر س</sup>یب سری میں جاتے ہیں ہے۔ شرعی میں ملیوس ہوں یاکسی ایسے لباس میں جو وہ اس موقع کے لئے قرار دیں۔ یہ فی کال

سبسے اعظ درج کی اصلاح متصور ہوگی ،

اا۔ اس سے اُرکر ایک اوسط درجہ کی اصلاح ہونی چاہئے۔ دہ یہ ہوگی کہ مرد بعزورت دری اصحت مستورات کو نقاب یا برقع بہنا کر اپنے ہمراہ ہواخری کے لئے باہر نے جائے کا دستورقائم کویں اور خرید وفروخت کے ایسے معاطلات میں بھی جو فاص عور توں کی پہند کے بوجب ہوتے ہیں ادر خدمت کا روں کو بیسیوں بھیرے کرنے پڑتے ہیں ستورات کو برقع اوڑھ کر اپنے کسی عزیز کے ہمراہ بازار جانے میں کچھ عیب نہیں ہونا چاہئے۔ یہ امر خاص کم عور توں کو اپنے لباس کے لئے پارچ خرید کرنے میں جس کے لئے بار بار بے شار تھاں گھر یرلکر دکھانے بڑتے ہیں و نیز دیگر صروری اشیاء خانہ واری کی خرید میں بہت مفید ہوگا \*

۱۲- موقعهٔ بیاری پرجب عورت کے کسی حصحبیم کا طبیب کودکھا نا صرورمو توصرف اس قدر حصہ کا حس کے ملاحظ کی اشد صرورت ہو مناسب طریق سے رو ارکھا جائے جیساکہ تام كتب فقد اس امركا جواز ثابت بيد

مع ۱- خدمتگاروں اور دو کا نداروں کے ہمراہ برقع اوڑھ کر گفتگو کر نامعیوب نہ سمجھا جا۔۔۔ گوشرمیت نے باشناے جبرہ کل حبم کوچھپاکر جلیغیرمحرم اشخاص کے روبر و مونے کی نبازت دى بليكن مم في الحال بلجاظ مصلحت زمانه اس وسيع دايره كوكسي قدر تناك كزمان ب سبحصتے میں۔ ذیل میں ہم اُن رشتہ داروں کی فہرست دیتے ہیں جن سے بلحاظ یکا لگت و ع بیزواری پروه کرنے میں سخت ہرح اور تکلیف ہے اور میہ امر باعث قطع محبت وکمی ہررو ہوتاہے ان رشتہ داروں میں کوئی پر دہ سو اے مشرعی پید د ہ کے جس کفضیل اوپر گذر تنہیں

(العن) کسی عورت کا برده اپنے چپا زاد بھائی ۔ یا پیومپی زاد بھائی ۔ یا ماموں زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی سے نہیں ہونا چاہئے ،

(ب) كسى عورت كايروه ابنے حقیقی خسر ما جچيا خسر يا چھيھيا خسريا ممياخسريا فليا خسر ننیں ہوناچاہئے۔ یعنے شوسرکے باپ یا شوہر کے جیا یا شوہر کے بھوبھا یا شوہر کے ماموں یاشوسرکے خالوکے روبر د ہونے میں بالکل عیب مقدر نہیں ہونا جاہتے ،

(ج) كسى عورت كابرده اپنے شوسر كے حقيقى بھائى يا جيازاد بھائى يا پيوسى زاد بھائى يا خالەزاد

بعائی یا اموں زاد بھائی سے نہیں ہونا چاہئے ،

( 5 ) ساس اورساس کی بینوں کا پردہ دا مادسے نہیں ہونا چا ہے ۔ ( 8 ) سالی کا پردہ بینو کی سے نہیں ہونا چاہئے ہ

كالح

جبکہ عور توں کے حقوق کا مردوں کے حقوق کے برا برمونا اورائن کی تعلیم کی صرورت اور احكام برده كابيان برُوْيِكا تومناسب كراب م كاح كے متعلق چند صرورى اموربيان كريں\* کلاح مرد اورعورت کی زندگی میں ایک بڑا بھا ری انقلاب ہے اور متا ہلانہ زندگی کل الكعجيب نى قىمى زندگى بىجى كىنبتكى طرح كاقياس اس قىمى زندگى كاتجربك بغیر مال نیس ہوسکتا ۔عورت اور مرد کے پیدا ہونے کی جوعلت غانی ہے اس کاحسول خلع سے ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ علت غائی حفظِ نوع ہے۔ انسان کے سواجس قدر اُ ور حیوانات ہیں اُن میں بھی نراور مادہ کا بیداکیا جانا بقاء سل کے لئے ہے گرائن میں اورانسان میں جس کوعقل وتمیز سے مشرف کیا گیا ہے ایک یہ فرق عظیم ہے کہ دیگر حیو انات کے بیچے پیدا موکر ایسے بے بس اور والدین کی مدو کے محاج تنہیں ہوتے جس قدرانسان کا بحیہ موتاہیے۔ انسان کابجیکٹی سال کے عرصہ کک والدین کی برورش کا مخاج اور محص بے بس اور اُدر حیوانا سے میں کم عقل ہوتا ہے۔انسان کے بچہ کی پرورش محال ہوتی اگر نوع انسان میں سے ہرا مک مردكسى خاسى عورت كومدت العمرك لئة اپنے لئة مخصوص مذكر ليتا اور نيزتا وقتيكه وه مخضوص كروه شده عورت اس مرد کے لئے حقیقی غمخوار اور بولن عگسار اور شریک غم و راحت نربن جاتی کسی مرد کا

سى عورت كواس طرح دوام كے لئے علے الاعلان مخصوص كرنا دون شرع ميں نماح كهلانا ہے۔ مرد اورعورت میر حقیقی اکن وشفقت کامپونا اور باهم ایک دوسرے کاغمخوار نومگسار بننا اصلی مقصد کاح بینے حفظ نوع النان کی کمیل کے لئے اس قدر صروری ہے کہ وہ بجائے لوازم مقصید اسلى متصور ہونے كے بنزلد اكي جداكانه مقصد كلح كيمجھاجا تاہے۔ بي اس طرح يركنا ہے لُویا دومقصد مہوتے ہیں۔ ایک بقائے نسلِ انسان۔ دوم زندگی بھرکے لئے ایک برنشفیق <sup>و</sup> ہمدر مخلص نتخب کرلینا - اور کیاح کا کامل یا ناقص ہونا اسی امر برمو تون ہے کہ جو کلے کے اصلی اغراص میں وہ کس حد تک پورے ہوتے ہیں ۔اس لئے کناح کے کامل اور مفید ہوئے کے لئے منرورسے کہ وہ سب شرایط جن سے اغراص کلے کا حصول باحن الوجوہ ہوّا ہو پورے کئے جامئیں ۔جب قدران شرایط کے پوا ہونے میں کو ناہی ہوگی اسمی قدرفقص نخاح میں باقی رمرگا۔ پہلے مقصد کے حصول کے لئے فرتقین ازدواج کی صحت کاعمدہ ہونا اور ایک خاص حدوم کو یہ نیج جانا ضروری ہے کیونکہ ایسے فریقین از دواج کی اولاد جن کے قوی جمانی لینے یورے ورم نشؤونا تك بنيس وينتيح بجائے اس كے كموجب بقائے تنل انسان ہو بوجبنىل ناقص ہونے كے موحب فنائے سنل انسان موتی ہے۔ دوس مقصد کے حصول کے لئے بھی فریقیر اندواج كا ابسى عمركو پرنتنج جانا صرورب كدوه اس دوامي معابده كي وقعت ا درائس كے فرابص كي جوابدي اوراس کے اہم نتائج کوسمجھ سکتے ہوں اوران کے اس انتخاب میں بجر مشورہ شفقا نہ اور نفیعت بررگان کے کوئی ایسا امروقوع میں منیں آنا جا ہے جوائ کی آزادی رائے کو دیا کر جرا ایسا تتلق بداكرسن كى طرف مائل كرس جوهققت مين أن كونا بهند سويا جس كى طرف أن كويرى دلی رغبت نه مو-اس حدهمر کوء حن شرع میں ملوغ اوراس آزا دی کو ایجاب و قبول سے تعبیر کرتے ہیں -اب د مکھنا چاہئے کہ اہل اسلام ہندوستان میں جو نکاح عمل میں آتے ہیں اُن سے یہ اصلی اغراص نکاح حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہ

ىنبت امراوّل ہم اہل اسلام ہندوستان كى حالت رنمايت قابل انسوس پاتے ہيں۔ سرف یہی منیں کہ اُنہوں نے کوئی عام حدعمر کلٰ مقرر منیں کی یابہت سفرسِنی میں کلے کیا جاتا ؟ بلکہ دودھ پیتے بیّوں اور کبھی کبھی بن ہدا ہوئے بیوں کا جو ابھی پہٹ میں حبنین ہوتے ہیں رمشتہ موجا آماہے جو کا حسے بھی زیادہ موکد اور ناقا بالتنسیخ موتاہے۔اس قسم کے ازوواج سے صر*ے یہ ہی* نقصان نمیں ہوتا کہ فریقین <sup>ازدو</sup>اج اس خوش معاشرتی سے جوخوشی کے انتخاب وپندیدگی کا نیتج بے محروم ر ه کر ناموافقت و باہمی کدورت کی لمخی تمام عرصیصتے ہیں بلکہ اس زبروستی کے رشتہ کے ہوجا ہے کے بعد کاح بھی ایسی صغرستی میں ہوجا آہے کہ اُس وقت مک لڑکے اوراڑ کی کے اعضاء کا نشو و نا اس رشتہ کے قابل نہیں ہونا۔اس لئے جو بی*ے ب*چین میری شوم و زوج اور حیند روز بعد باپ اور مال بن جاتے ہیں اُن کی محت کو ایسے سخت صدمے أتصافي پرتے میں کہ بھر کسی تسریا علاج سے تمام عراس کی تلانی نہیں ہو کتی + جن شرايط پر دوسرے مقصد كاحصول سے وہ كھى كاح مروم سي كلى طور يرمفقود ہوتى بن اقال توشوسر کو زوجہ کے پیندکرنے کا اختیا رہی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے نؤوس بارہ برس کا بچے کیا جان سکتاہے کمیں کس قسم کا اور کتنی مت کے لیے معاہدہ کرتا ہوں اور اُس کا کیا اثر میری کل ا زندگی پر بوگا لیکن اس قدرصغرسنی میں غلع بونا ایسا صریحاً مذموم امرہے کہ اس کی مزمت سے

عمو گالوگ واقف ہوگئے ہیں اس لئے اِس امر بر زیادہ زور دینا غیر صروری ہے۔ لیکن ہوگئی عمو گاز اند نبوغت یا اس سے بھی بعد عمل میں آتے ہیں اُن کے بیندیدہ ہونے میں شاید بہت کم لوگوں کو کلام ہوگا۔ گرہم ان کناحوں کو بھی بخت قابل اعتراض بیجھتے ہیں۔ جہاں نگ ہمارا بخر بہ ہے کسی صورت ہیں لڑکی کو تو اپنے لئے شوم ہے بیند کرنے یا اس باب ہیں کچھ منعیف سی بھی بوائے ویے کا اختیار ہوتا ہی ہنیں اِلا یہ بجھنا بھی کہ لڑکوں کو ایسا اختیار صال ہوتا ہے جیے علطی ہے۔ باس یہ بیتی ہوتا ہے جیکے علطی ہے۔ باس یہ بیتی ہوتا ہے کہ بزرگوں کا بزرگا نہ وباؤ اور عزیز و اقر با کا زبر وست کیا ظراور ووستوں کی پاس فط طر ان سب امور کا نجمتے قدی اثر بچارہ لڑکے پر ڈال کر اُس سے شراشر می کسی نہیں کے طریق مل ان سب امور کا نجمتے قدی اثر بچارہ لڑکے پر ڈال کر اُس سے شراشر می کسی نہیں کے طریق مل کروا لیتے ہیں۔ مگر آیا یہ اُن کی دلی اور حقیقی بیندیدگی ہوتی ہے اُن کی مثنا ہلانہ زندگی کے طریق مل کے بین کی بالا ہر ہوتا ہے ہ

سے بوبی طاہر ہوہ اسے به المان کوائس قسم کے کاح سے جو درحقیقت مفید محت و اخلاق اورطابق المطابق المراب جو دالدین کوائس قسم کے کاح سے جو درحقیقت مفید محت و اخلاق اور الله کی ترغیب دیتا ہے جس سے فریقین ازدولج کی شریعیت ہے سخوت کرکے لیسے قسم کے ازدو اج کی ترغیب دیتا ہے جس سے فریقین ازدولج کی صحت بالکل برباد اور اُن کے اخلاق مذہوم اور بقینة العمر شخت تلخی اور بدورگی میں بسر بہوتی ہے۔ یہ موجب ترغیب کوئی اور میز نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہی چیز ہے جو گونیا کی تمام خواہموں کی جوا اور ہرفسا دکی بنیا و اور ہرفت کا باعث ہوتا ہے بینی طبح زر۔ یہ طبح جو تمام خواہموں کا اصلی مرکز ہے ختا تھ اور کے بیرا بیمیں طاہر ہوتا ہے۔ کوئی شادی کرنے کا بیاصول قرار جیتے ہیں کہ روئی گرہ کا آلام ہوجائے۔ یہ اصول عمو گاغریب محاج کوئی شادی کرنے کا بیاصول قرار جیتے ہیں کہ روئی گرہ کا آلام ہوجائے۔ یہ اصول عمو گاغریب محاج کوگوں یا اشخاص اہل حرفہ کی خوشی ہیں کہ روئی گرہ کا آلام ہوجائے۔ یہ اصول عمو گاغریب محاج کوگوں یا اشخاص اہل حرفہ کی خوشی ہیں کہ روئی گرہ کا آلام ہوجائے۔ یہ اصول عمو گاغریب محاج کوگوں یا اشخاص اہل حرفہ کی خوشی ہے جن کو ایپ ناتھ سے نامڈی ڈوئی کی فریق ہے۔ تعلیم و اخلاق اور اُس اعلی درجہ کی خوشی سے بیار بی کو ایپ ناتھ سے نامڈی ڈوئی کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم و اخلاق اور اُس اعلی درجہ کی خوشی سے بیار بیانے کا تقد سے نامڈی ڈوئی کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم و اخلاق اور اُس اسے اور کے کی خوشی سے بیار بیانے کا تعلیم اور اُس کے ناتھ سے نامڈی کوئی کی خوشی سے بیار بیان کی کوئی کی کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم و اخلاق اور اُس کی اور کی کوئی کی کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم و اخلاق اور اُس کی انداز کی کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم و اخلاق اور اُس کی کرنی پڑتی ہے۔

چشوبروز دج کاروحانی نعلق بیداکرتا ہے محص بے خبر ہوتے ہیں اُن کامنتهائے خوشی اس سے بڑھ کر اور کیا موسکتا ہے کہ جب وہ 8 رہے تھے بھوکے پیاسے شام کومحنت مزدوری کرکے آئیں توان كواپناغريبا ندكهانا گرم كرم تياريلي - كهانا كهاكر اورياني يي كرنيي جايس اورايك شخف ولسوزی و مجت سے اُن کی تھی جا بی کرے اور اُن کو آرام سے سلا دے۔ اور اس آرام کے ببر لے وہ صرف روکھی سوکھی رونی اور پھٹے ٹرانے کیڑے لینے بر قناعت کرے بلکہ لینے اس خرج کی قمیت سے زیادہ محنت کرکے ۔حرض کات کر حیکی بیس کر۔سلائی کے کیڑے سی کراور طرح طرح کی مزدوری کرکر بال بچوں کی برورش کرے۔یہ ایسے غریب طبقہ کے شوہروں کا اصواہے كه اس طبقه كي عورت اپنے مال باپ كے گھر بيں جى اس آرا مسے زيادہ ننيں پاسكتى جواس كو ا پنے شوہرسے ملتا ہے۔ یس اس طبقہ کے لوگوں میں نظح کا یہ اصول اور میاں بی اِی کا پرملو ان کی حالت کے لحاظ سے کی حیدان قابل شکایت ننیں ہے ورحقیقت کاح کا یہ اصول کہ روٹی گلڑے کا آزام موجائے ایک فرع ہے اس عام غلط اصول کی کرعورت مرد کے آرام کے لئے ہے۔ اسی وجسے باپ بیٹیوں کو خدمت کار سمجھاہے بمائی ببنوں کو خدمتگار جاناہے اور میاں بی بی کو باندی بناکر رکھنا ہے۔ اور اس اصول کی بنیا دہے نو دغرمنی اور طمع کیونکه بحالت مساوات حقوق زن ومرد اخراجات خانگی کمصناعت موجاتے ہیں<sup>و</sup> مجھی کیجھی ی*ہ اصول اپنی اصلی صورت میں نایا ں ہو تاسیے جبکہ بیصنے لوگ ایسے امیشخ*ص کی بیٹی سے شادی کرنے نے خواہش مند ہوتے ہیں جواولاد نربینہ نر رکھتا ہوکہ بی بی کی بدولت مال کے وارث بنیں ۔ بس حبب جوروکی کمانی کھانا کالے کا اصول تھیرا تو ایسے اصول پر چلنے والوں کو کیا صرورت

ہے کہ بیوی کے پیند اومنتخب کرنے کی زحمت اُٹھائیں نیتیجراس کا بیر ہوتا ہے کہ ناموافقت اِ ہونے کی وجہ سے جو اس قسم کے نکاحول کو بالطبع لازم غیرمنفک ہے تمام عمر عذاب میں گذرتی ہے اور اصلی شرعی کاح سے جس قدر برکتیں اور راحتیں بیدا موتی ہیں اتنی ہی ان کا حوں سے رنجشیں اورخرا بیاں پیاہوتی ہیں۔ اور آخر کا زیجز اس کے کوئی حیارہ نہیں یائے کہ اُسٹا دی کو جو ال باپ نے کرائی تھی کالعدم سمجد کسی اورعورت کوجو خوش معورت وخوش سیر ق مهور نیق بنائیں۔ مگر قوم کی حالت و دستوراحازت نہیں دیتاکہ اپنا اختیا روپندیدگی پورے طور پر كام مي آسك برجندرسول خداصلعم كأتكم موجووب كرنجاح كرفے سے پہلے و كيولومباوا اُن یس کوئی عیب یا ایسا امر موجو بعد نخاح موجب ناموافقت مو مگر کون خدا ورکس کارسول بیما فرصنی ناموس ناموس اکبرسے بھی زیادہ عزیزہے۔ لاجار مشرفاکے نیے بجزکسبیوں کے اورکسی ونهيں پاتے جواں تھکم رسول فداصلعم کا استعال اپنے پر ہونے دیں۔ لاچار و ہکسبیوں کو گھرمیں ڈالتے اور شربعیٹ خاندانوں کو بدنام کرتے اور اپنے بڑوں کی عرت کو چوھزورڈ وہی *ہے۔* تھی ڈبوتے ہیں د

ہم کہ اُن کے نزدیک عورت کا لنگوی۔ اندھی۔ کانٹری۔ ایا ہج۔ زشت رو۔ برسیرۃ ہونا اس کے شریف النسب ہونے کی خوبیوں کے آگے ہیج ہے ۔ ببعض حسن برست اس میں ترمیم ارکے یہ کہتے ہیں کہ آگھیں اور ول تخطر بحر کے لئے کسیوں سے بھی خوش کیا جاسکتا ہے گربی بی لىلاك كى كى ئى شرىقى النسب عورت مى گھويس مونى چاستے ، ایک تفتہ ہمیں ہمیشہ یاور مرکا کسی نے ہارے آگے اپنی بی بی بی بہت تعربین کی اور خدا کا بہت شکر اداکیاکہ امیں بی بی ائس کوعطافرائی۔ ہمیں اُٹس کی بی بی کے اوصاف سُننے کا شوق ہوا۔ اس سے کما کربس وصعت کیا بیان کروں۔خداجانے آپ کی کیا رائے ہے۔ مگرمیری رائے میں تواس میں ایک وصف تام جبان کی خمتوں سے بڑھ کرہے۔ میں نے کہا کہ آخر فرالمیے توسى -اس كاكماك شايدآب يوسى سنى مى الأئيس من بركز بيان ماكر وكا - محصارات ت کی کچیے بروانمنیں کہ امس وصف کی کوئی اور خفن بھی داد دے۔غرعن حبب ہم نے بہت اصرار لیا تو بیمعلوم مرواکداک کی بی بی دونو آنگھوںسے اندھی ہے ۔ادربا دجود اندھی ہونے کے رو کی وغيره كاكام اجبى طح انجام دك ليتى ہے- النوں في ميں ايك حزب الثل سناني جواس وقت ہمیں یا دہنیں رہی اُس کامطلب یے تھا کہ عورت اپنی زشت رو کرنی چاہئے جس کی طرف کسی کورغبت شهورا در اندهی موسے سے اس بات پرخوش منے کہ اُن کو اس امر کا اطبینان سبے کہ وہ کو تھے پر کھڑے ہوکریا ڈولی کے بردہ میں سے یا اورکسی روزن وغیرہ میں سے مردوں کو و کھے شیں کتی جس سے فواہ مخواہ وہم پیدا ہوں 4 جس طرح كناح سے كناح كرنے والوں يينے شوہروں كى بعض اوقات كمينہ غرصنيں ہوتى ہي

اسی طح بیمن اوقات الاکی کے ماں باب کی بھی غرمن نمایت کمید: مہوبی ہے ،

ایک غریب مفلوک الحال خاندان نے اپنی اط کی نمایت اسودہ حال وُتمول خاندان میں

میں اس غرص سے بیا ہی کہ اُس کے ذریعہ سے ہم امیر ہموجا میں ۔ اس کا انتظام امنوں نے

اس طرح کیا کہ مہر کی نقداد زیادہ قرار دی اور اپنی کوشش اس میں سبندول رکھی کہ اولی اپنے شوہر

کی اس قدرتا بعدار اور فرما نبروار اور گرویدہ نہ ہوجائے کہ جودہ کے دہ ہی کرے۔ اس سے
مقصود یہ تفاکہ اُن کی اولی اپنا مہر معاف ناکرے ۔ اس کے بعد مین ضوبہ باندھا کہ دوصورت میں

مقصود یہ تفاکہ اُن کی اولی اپنا مہر معاف ناکرے ۔ اس کے بعد مین ضوبہ باندھا کہ دوصورت میں

متحالیک صورت ہمونی صرورہے ۔ یا شوہر پہلے مربیکا ۔ یا بی بی ۔ اگر شوہر پہلے مراقو دہ میٹی سے
مہرکا دعوے کرکے دولت بے شارحاس کر لینگے ۔ اور اگر وہ خود پہلے مرکئی توشوہر سے ترکہ

وختری کے دعوے دار موسئگے یہ

لالچی ال باب کی بھیبی سے اطاکی کو اسپنے شوہر میں کوئی عیب نظرنہ آیا اور میاں ہیوی میں اس قدر محبت بڑھ گئی کہ ائس نے نمایت خوشی سے مہر معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ال باپ اش بر نفییب اٹر کی سے اس قدر آزر دہ ہوئے کہ ندموت کے وقت اُس سے ملنے آئے اور نہ جنازہ میں شرکی ہوئے اور نہ مان نے اپنی لڑکی کا دودھ بخشا ہ

ایک مقروص خاندان کا ذکرہے جس کے ذر بہت ساقرصنہ ایک اور خاندان کا تھا۔ مقروص خاندان کی ایک لوگی کا رشتہ دوسرے خاندان میں ہوا۔ ایام سنبت میں لوگی کے رشتہ داروں بریہ بات کھل گئی کہ لوگی اور لوٹے میں بے حدمجبت ہے خصوصاً لوٹے کو اس قدر فریفتگی ہے کہ شاید انس لوگی کے بغیر حابان ہلاک کر دے۔ اس لئے سب بیدرووں نے

صلاح کی که قرصنه کی اوا گلی کی میری مبیل ہے کہ معافی قرصنہ شرط نکاح تھیرائی جائے -ادھراڑکا برمال مور ائتا اور او مراز کی رو روکر بلاک مون جاتی تھی۔ داکٹروں نے کہ دیا کہ اِس کو سِل موگیاہے گرماں باپ کا دل بھی تچھر کی بل بن گیا۔اورسب نے عوم کرلیا کہ خواہ یہ ٹبڑھی ہوجائے مگراس کا کاح اِس لڑکے سے نہیں ہونے دینگے تاوقتیکہ ہما را قرصنه معاف نہ ہو۔ کوئی اُس کو کہتا تفا که نخاح کی بچھے کیا صرورت ہے کیا تیرا روٹی ٹکڑا ہمیں بھاری ہے۔ کوٹی کہتا تھا کہ مصلے رِمِیٹی اللّٰدکو یادکیاکرو۔ کوئی کہتاتھاکہ ہم تحجہ کو کمہ حج کے واسطے نے جائینگے وال اللّٰدکی یا و میں عمر تیر کروینا ۔ اورائس پر گذرتا تھا جو گذرتا تھا۔ گر آ فرین ہے اُس یاک ہنا د نوجوان پر بھی۔ کتے ہیں کہ اُس نے قرصہ کا بوجھ اپنے ذمہ لیا اور کُلُ وہلبل کاعقد ہوا ہ غرص نخاح کے جو اصلی اغ اصل ومقاصد تھے وہ لوگوں کے دلوں سے میٹ گئے اور ان کی حکمہ اوگوں کے دلوں میں جھوٹے اصول اور کمینہ خواشیں حکن ہوگئی ہیں۔ اس لیے اُن فرا ومقاصد کی کمیل کے چوطریقے تھے اُن کی پیروی کی بھی کچھے صرورت نہ رہی اورلوگ کاح کے باب میں بالکل غلط راہوں بر بڑگئے اور گراہ موگئے اور اس گراہی سے جوخرا بیاں پیدا ہونی منرورتفیں وہ بیدامورہی ہیں۔ سرایک گھر میں نا اتفاقی اور بغض اور لڑانی جھکڑے کا جیج بویا گیا ہے جواینا قدرتی بھیل لاراہے اورلائیگا-ان جھکڑوں سے ہزاروں شریفوں کے گولئ جرحقیقی راحت و شاد مانی کی تصویر ہوتے ادر بے انتہا محبت دخوشی کے مرجع بنتے بر ترین مدور توں اور دل آزار بوں کے نمونے تھیرے ہیں۔ اور اِن گھرانوں کو رات دن وہ بے لطفیا ل اور ناچاقیا*ں گھیرے رہتی ہیں کہ نخاح ت*ام خاندانی ضادوں کی جڑاور ت*نام تنازعات* کی اصل

قرار یاگیاہے ﴿ مجھے ایک شریعین خاندان کے کاح میں شامل ہونے کا اتفاق موا۔ بارات لڑکی والوں <sup>کے</sup> ہاں جا پہنچی ہتی۔ کناح کا وقت آگیا تھا۔قاصنی کی آمرکا انتظار تھا کہ کسی خبر کرنے والے نے دولھا کو خبرلاكر دى كه ده لڑكى جس كوتم تام دنيا ميں سے اپنے واسطے عربھر كے لئے مونس فمخوار متخب رناچاستے مو وہ محصن ناخواندہ او چیچک رواور ایک آنکوسے کانی ہے۔وولھانے تام عمر کی تلیف میں پڑنے اوراس کی بلخیال حکھنے کی نسبت اس وقت کی تطابھر کی بے شرمی کی فولٹ کو کوارا کرے عور مصمم کرایا کدمیں اِس کانی دولھن کومنظور نہ کرونگا مبڑے بوٹرسے لوگوں کو جنیوں نے بڑی چیان میں سے اچھی ہڑی کی دولھن جھانٹی تقی سخت تشویش پیدا ہوئی۔ آخرش اسپے ا پنے خیالات کے بموجب دولھا کی دلجوئی کرنی شروع کی کسی نے کہا بھائی تم ابھی بیتے ہو۔ بیوی کشکل صورت نهیں دنکھتے بیوی کی سیرۃ دکھینی جاہئے کسی نے کہامیاں ارطے کیسے خضب کی بات ہے کہ تم کنوارے ہوکر بیاہ کے معاملہ میں اپنی زبان سے بولنتے ہو۔ ایک اور بولے ارمے میاں یہ کون شکل کی بات ہے۔ ماں باپ کی اطاعت فرص ہے -اگریم کو یہ بیوی پسند نہ آئی تواپنے بیندکی اور کرلینا۔ جوخدانے مقدور دیا تو دو کرلینا تین کرلینا۔ چار کرلینا۔ ان سے جی ہوس پوری ندہوئی توطلاق دے کران کو ادل بدل کرتے رہنا یہم ذمہ دار بنتے ہیں کہ جیسی خوبصورت بی بی چا ہوگے ہم تم کو ڈھونڈ دینگے رغرص وہ بیچارہ دم میں آگیا اور قاصیٰ کے آگے جابیٹھا۔ اور قبول کیا کا بول مُنه سے کلنا تھا کہ عمر کے لئے لاعلاج روگ لگ گیا۔ سجھانے والے پلاؤ زروہ کھاکے چلے گئے۔اب اس بیجارہ میں نہ اس قدر استطاعت ہے کہ دوخرا کاح

رسکے۔ نراس قدرمقدور کہ ہملی ہوی کامہراد اکر کے اس سنے مخلصی پائے قہر درویش برجان ویث عجب بلامیں مبتلا ہے۔ وہمظاوم اڑکی نربوی ہے ندمطالقہ ملکہ معلقہ۔ اور وہ بے گناہ سوچتی ہے اور خداکے آگے رو رو کر التجاکرتی ہے کہ یا آلهی میرااستعلم میں کیا تصویہ ۔آرسم صحف کے سوا میرے شوہرمنے میری کنکل منیں دکھی کہ میں اُس کی خدمت کرتی۔ مجھے کہبی اپنے شوہر کے یاس لحظه بعمر بينطيخ كى اجازت تنيس ملى كەمى اينے بے كئے اور نامعلوم تقصيروں كى معانى مانگتى-اع مقلب القلوب توميرت شوم كا دل نرم كركه و مجه غمزوه ادستم رسيده كواپني ا د في ترين باندی سمجھ کرمو قع ضرمتاگزاری کادیں ، میں منیں جانتا جن قل کے اندھے والدین نے اپنی بیٹی کی زشت روٹی چھیاہے میں کوشش کی اورجہاں تک ہوسکا اٹس کوحسین وقبول صورت طا ہرکرنا جا ۂ اُن کو اپنی تخت جگرکے لیسے نکاح سے کیاخوشی مصل ہوئی ہوگی۔ اس طرح جن **لوتاه اندیشوں اورنالایقوںنے دولھا کوخلات مرتنی ئیےسلا بہلاکر حال میں ایک مرتبہ بھینیا نا** کافی سمجها وه خود این جگر گوش کی گفای اور بهوکی ناشاوزندگانی سے کیا داشاد بوتے ہونگے بد ميرس ايك اوربرنفيب نوحوان دوست بهي خبصين خدان إين نفنل سه على دولت صحت ناموری خاندانی پاکیزگی خیالات هر دلعزیزی سب کیُه عنایت کیا ـ مگر عمر محرکا رفیق دل پیند نه بلا گوائس بدنفییب جوان نے بے شرم ہوکر اپنی ول بپندجگہ بھی بتلادی مگر سنتے ہیں کہ وہ ہڑی کے امتحال میں پوری مذیخلنے کی وجرسے اور ائس کے ہمراہ بہت بیش بہاجینر آنے کی امید مذ ہونے سے خاندان کے بیٹ بوڑھوں نے کیڑوں کے چکیلے جوڑوں اور گراں بہا طلائی زیرو کے مقا بلدمیں اپنے بورویدہ کی واشکنی کوجس کو وہ اپنی خوش فہمی سے محطہ بھر کی نا خوشی اور

بجبین کی صند بیجیتے تھے گوا راکیا - آخروہ حرماں نصیب جس کو یریمی شکل بیش آئی ہے کہ وہ ا زوواج ثانی کومشروط بعدل محجمتا ا درایس شرط کاایفاء نامکن عانتا ہے سخت یاس وحسرت میں گرفتار اور رہنج ومحن میں مبتلاہے نہ یارائے شکیبائی نہ طریق رائی یاس وحسرت کے اشعار پڑھنا۔سرد آہیں بھرنا۔ ہروقت عمکین ادر ادداس رہنا۔ عمر بھرکے لئے امید کی نوشی سے محروم ہوجانا نوجوانی میں کسی آفت ہے۔ بیٹے کو دولھن سے ناخوش ویکھ کرماں باپ کا دن رات دل ملتاہے- گریہ عگرخراش *رنج اور لاعلاج خ*رابیاں دوسرے ماں بادیں کو کیچیء عبرت منیں دیتیں اور کاح کے طریق میں کوئی اصلاح عل میں نہیں آئی ۔ وہ مطلوم غمزدہ اوکیا جن کواں اِ بے دنیا کے کتے بن کر حینہ روزہ دنیا کی منت کے لاہے سے گھرسے دھکیل دیا۔جن کے شوہروں نے اس نالایقی کے مقسور میں کہ اُن کے ماں باپ نے شرع کی صریحًا نما لفت کر کے اُن کی بتی مِنلازی عامل كرمن كے بغيران كا كاح كرويا كبھى آ كھيدا شاكر اُن الركيوں كوسنيں د كھھاجن كى سارى مراين قسمت پررونے اور اپنی بشمتی سے اپنے ال باپ کورولانے میں گذری دوسرے ال باد کھ ئے سبق ہنیں ویتیں <sup>غ</sup>لطی بغلطی کی جاتی ہے ۔اورلڑکیوں کوجان بوجھ کرجان سے اراجا آہے <del>ہ</del> یمان تک ہمنے جو کچھ کہا وہ اُن خراہوں کی سنبت تھا جو کاح میں شوہر کی پوری پری آزاوانہ رصنامندی حاسل نے کرنے سے ہیدا ہوتی ہیں گر اسی قدر اس کے مقابل میں وہ خرابیاں ہیں جو کاح میں عورت کی **بوری ب**وری آزا دانہ رصنامندی حامل ناکریے سے بیدا ہو مکتی ہیں۔ گرعورات کے حقوق ہارے ملک میں ایسے دبائے گئے ہیں کران کوخود اپنے حقوق کا دعولے بلکے خیال ک ریے کی جُرات منیں رہی عورتیں اپنے تبئی ہنایت نوش تسمت جانتی ہیں اگر شوہرائ کے

ہمراہ سیدھے منہ سے بولیں۔وہ نہیں چاہتیں کہ اپنی ببند کے اختیار کو استعمال میں لاکر شوہروں پر کمته چینی کریس بلیکن خواه دو کسی بی تابعداری واطاعت و خدمتگزاری کیول نه کریس ولی رغبت اورمحبت اختیاری امر تنبیں ہے۔ پس جولوگ عور توں کا قدرتی اختیار حصیننا اوران لی ظاہری اطاعت وفر مانبرداری وغمخواری کومجت برمجمول کرنا پیندکرتے ہیں اُن کو یا درہے ۔ اس زبردستی کالازمی نتیجہ خودائن کے حق میں مفید نہ ہوگا بیننے وہ سچا اُکٹ وخلوص اور وہ مقام محبت کا جسے ایک روح اور و وجسم ہوتا نے سے تغبیر کرتے ہیں بھی تفییب نہ موگا اور دہ اس حقیقی نخاح کا جوخدا تعالی کو اپنے بندوں میں منظورہے ہرگز حظ ولطف نہ اٹھا سکینگے 🖈 ہزار وں شریف نوجوان ملینگیجن کی بیبیاں ہمایت حمین اور تعلیم یافتہ اورسلیقہ مند بیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما نبرواری او**را نتظام خانہ داری**سب کچھ کمال <del>فو</del>ٹ سلیقگی سے کرتی ہیں مگر ہم اُن نوجوانوں کو آوار ہ اور فسق و مجور میں مبتلا پاتے ہیں-اس کی وج بجزاس کے اور کچھ ننیں ہوتی کہ تعلیم اور تربیت اور نیک صحبت نے تو کچھ فرایفن ویت ار کیوں کو سکھانے ان سب پر وہ ار کیاں بوراعمل کرتی ہیں او بیتنے اختیا ہی امور ہیں امن میں وہ ایپنے مثو ہروں میر طال ہنیں آنے دیتیں گرسیا اخلاص اور پیارجیں سسے وه حالت پیدا ہوتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم توجاں شدی اس تجیلم وتربهیت کی حکومت ننمیں ۔ و دستیا بیار و اخلاص کرنا جاستی ہیں ٹکر سنیں کرسکٹیں کہ وہ اُکن کی طاقت سے خارج ہے۔ پس وہ نوجوان ان تام طاہری خوشیوں میں ایک اسی شے کی اضو مناک کمی یا تاہیے جس کو ہے اختیار اس کا دل ڈھونڈ تاہے اور وہنیں ملتی یپن قطع نظر

اس بات کے کہ انضا فًا وطبعًاعورات کواپنے شوہروں کے انتخاب کا وبیاہی اختیار بلنا چاہتے جیسامردوں کو۔اگر عورات کو یہ اختیار نہ دیا جائے تو اِس کا اٹر بھی مردوں برہی خکس ہوتا ہے اور منامیت اہم غرصٰ جو کناح سے تھی یعنے حصول عفّت و یا گیزگئ نفس دہ فوت ہوجاتی ہے۔ اگر بیوی اپنی محبت صرف رون کلوا کھلادینے گھر مار کاعدہ ترین بندولبت کرنے اور در د میں ہمدر دی کرنے برمحد دد رکھتی ہے اور اُس میں عجبت والفت کی وہ اوائیں بنیں ہوشو ہو کے دل کو اپنے میں اس طرح جذب کرلیں کہ وہ کسی اور جگہ بھٹکتا نہ بھیرے اور اُن میں وہ انداز مجبوبیت منیں پایا جا تا جسے ورحقیقت مرد کا عربحبر کے لئے مورت کے لئے محضوص ہوجانا ا ورعورت کامرد کے لئے مخصوص ہوجا نامکن ہوجو اصل مقصد ومعنی کاح ہے تو وہ کاح ندصرف ففنول ہے بلکہ گناہ ہے کیونکہ غیر ناح کی حالت میں صرف ایک بدکاری کا گناہ ہوتا اور کاح کی حالت میں بدکاری کے گناہ کے سواسخت لیے ایمانی کا جوعورت کی حق تنفی سے مرادب علیٰی ه گذاه ہے۔ اسی واسطے شارع علیہ السلام نے برکاری کی سزاجوغیر حالت کاح بیں علیمیں آئے سوتا زیا نہ حرر کی ہے لیکن اگر کاح کرکے بیسنے اپنے تمیش ایک عورت کے لئے مخصوص کرانے کا معاہدہ کرکے بھر بدکاری کرے تو وہ یاجی بدکار خداوند تطالح کی نظرمیں اس قابل منیں رہتا کہ دنیا میں مہے بلکہ اُس کوفورًا شکسار کرنا واجب ہے۔ مجھے اس امرکے کہتے میں ذرابھی ٹامل نہیں کہ بڑے بڑے جبہ اور عامے پہننے والے - ادر بت سے تنذیب کے مدعی جواعلے تعلیم پانے کا فخر ماصل کئے ہوئے ہیں اس قابل اعتراصٰ بلکہ فابل نفرین طریق کلے کی بدولت ایسی پلیدی اخلاق میں ڈویے ہوئے

ہیں کہ اگران کے سینوں کا کھولنا اور آن کے مانی الصنمیر کا بڑھ لینا حمکن ہوتو وہ سنگسار ہونے کے قابل خلیں۔ان تام خرابیوں کی بنیاد اس امر برہے کہ عورت ومرد کو کاح کے لئے ایک ووسرے کے اتناب کی آزادی تنیں دی جاتی بلکہ اُن کو اپنی بیند کی بجائے دوسروں کی ببند پر محبور کیا جا آنہ جو بالکل فلات طبع ہے۔ صرف یہی نہیں کوعورت سے اختیار بندیل شو مرحبین لیاگیاہے بلکہ تککم شرعی کوجس کے روسے ایجاب و تبول کا ہونا صروری ہے لغویمجہ لرعورت کے مندسے الفاظ متصنن رصامندی کا با صنا لیلہ طو ریرا وا کرو انا ہی لنوسمجھا ہے اور احکام نقہ کو ایک صفحکہ بنایا ہے۔ یہ سے ہے کہ احکام نقہ وحدیث کے روسے عورت کا سکو اس کی رصنامندی برجمول ہوتاہے۔ گراس قاعدہ کی بنیا دصرف عرف عام برہے۔ اگر کسی قوم کی نتبت به علانیه معلوم موکه اُن میں سکوت علامت نا رضا مندی ہے تو وہ ں یہ قاعدہ ہنیں جل سکتا۔ علے بزاالقیا س جہاں اٹرکی کے وار توں اور اقر با کوبقین ہوکہ یہ سکوت بھن بوجه فرط حیائی اوراگر اط کی کو رشته محوزه منظور ندیمی بوتب یعبی وه بوجه حیام هرگزاخهار نا رصنامندی منیں کریے کی بیضے جن مواقع میں سکوت قبولیت وانخار سردو پرمحول ہوسکتا ہوائ حالات میں سکوت کو بلاکسی وجہ کے خاص رصامندی کی علامت قرار ہے لینا شریعت کے ساتھ ہے ادبی وگتاخی کرناہے - اس راے میں ہم منفر و منیں بہے ہیں بلک اپنے بھائی مالکیوں کو اس مسلد میں اپنا ہمنیال پاتے ہیں جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہے کرجب اڑکی اختلفوافيماا ذالع تنكلع بل ظهرين منها حيب برجائ اورجيب ون كساعة كوئي قرينه قريدنة المسخط اذالرها بالنسم مثلاً إيها بإياج مشرب الكي كارا الله فايرم

اوالبكاء نعند المالكيت ان نفويت المراد المراد المراد المراد المرد المرد

اڑی آبریدہ ہوتو دکھمنا چاہئے کہ اس کے آلنوگرم ہیں باسرد-اگر گرم ہوں تو کاح بنیں کرنا چاہئے ادراگر سرد ہوں تو اس کو علامت رصنا مندی بمجھنا جاہئے ۔اگر اُس زمانہ ہیں تھر مائیٹر ہوتے تو اِن دانشمندوں سے مجھ بعید نہ تھاکہ آلنو ڈوں کی بجائے تھر مامیٹرسے کرمی سردی لوم کرکے کاح کے جواز وعدم حواز کا فیصلہ کیا کرتے ہ

کیاعورت کی رصنامندی حاسل کریے کے یہ ہی صفے نہیں ہیں کہ اُسے اس قسم کا اختیار دیاجائے کہ اگر وہ رصنا مندہ تو اپنی رصنا مندی کا اظہار کر دیے اور اگر نارصنا مندہ ہے تو بانی رصنا مندی کا اظہار کر دیے اور اگر نارصنا مندہ کا اظہار کر دیے۔ یہ کی طا ہرہے کہ جب اس قسم کا اختیا رعورت کو دیا جائے گا تو چھنے والے کو اٹس کی طرف سے اس اور نال کی یکسال توقع رہیگی تا لیکن کوئے ہیں بتا دے وہ کون سے مال باب ہیں جو اپنی بیٹی سے اظہار رصنا مندی لینے میں کے اور اُن کو اُس کی طرف سے اکا رکی بھی اُتنی ہی توقع تھتی جبتی ایجاب کی اور وہ اُس کے اکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کا درخش رہتے جس قدرائس کے ایجاب سے۔ پس اگر ایس قسم کا اُس کے اکارسے بھی اُس کا اور قسم کا اُس کے اکارسے بھی اُس کا درخش رہتے جس قدرائس کے ایجاب سے۔ پس اگر ایس قسم کا اُس کے اکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کے دیا جب سے۔ پس اگر ایس قسم کے ایکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کے دیا جب سے۔ پس اگر ایس قسم کے ایکارسے بھی اُس کے انکارسے بھی اُس کے اکارسے بھی اُس کا دیا جب سے بس اگر ایس قسم کی اُس کے انکار سے بھی اُس کی دیا جب سے۔ پس اگر ایس قسم کی ایکارسے بھی اُس کے انکار سے بھی اُس کا دیا جب سے بس اگر ایس قسم کی اُس کے انکار سے بھی اُس کی دیا جب سے بس اگر ایس قسم کی ایکارسے بھی اُس کے انکار سے بھی اُس کی ایکار سے بیں اگر ایس کے انکار سے بھی اُس کیا ہے بھی دیا گھی اُس کی ایکار سے بی اگر اس کے انکار سے بیا گھی کی بیا ہے بیا کی بی بیتا ہے بیا کی ایکار سے بیا گھی ہو بیتا ہے بیا کی بیا ہے بیا کی بیتا ہے بیا کی بیتا ہے بیتا ہے بیتا ہے بیا ہے بیا ہے بیتا ہے ب

اختیاراٹ کی کوننیں دیاجا تا تووہ نخاح شرعی ایجاب دقبول سے خالی رہیگا اور سکوت بمنزارم رصامندی ننیں مجھا جائیگا۔ اورشرعاً وہ کناح صحیح نے موکا۔ ایسے کناح انحصرت صلعم کے عہید مبارک میں بھی مونے اور ناجا بز قرار وئے گئے جنانچ ہم دوشالیں اس مقام پر نکھتے ہیں۔ع*اش*ہ عزعاديتدان فنأة وخلت عليها وقالت كتي بي كرميرك ياس ايك نووان لوكى آئ ان الى نوجنى اخبة لمرفع بدخسبسنروانا اوركي لكى كرمير، باي ني اين بعتيوس كارهة خالت اجلسي عنى ما قالنبي صلى الله عليه ميرا كاح كرومات عالانكه ميراول أس كوييند وسلوفعاء وسول الله واحبرته فارسل مرزاتها يصرت عائشه وليس كدورا مبهد ماكر اللبهافد ماه جعل الاموالها فقالت الخفرت تشريب المرائي ويناني آب تشريف بارسول الله قدر إحب زيت ماصنع إلى الائے اس لركى نے اینا قصر تنایا- آب فے اس ولا کن امرد سن ان اعلموان للنسباء من کے باب کوطلب کیا۔ اور کماکہ اس کاح کا قایم الامشي. رسنایا ندرسنا اس اوکی کی نوشی میخصر ہے۔ اوکی عناب عمرقال توفي اعفان ب مطرن الع كما يارسول الله وكص اين باب كاكيامظور ولتك انتقله من خولدست حكنو دارس اليكن من في يرسب يحواس واسط كماسة تا الل خيد قدامة ابن مظعون قال عيد الله الرب كومعلوم بوجائ كرعور تول كالتي يم كوئي رها خالائى فغطبت الى قالمنانبندعنان الشيب فزوجينها - ودخل مغيرة ابن شعبديعي ابن عركمة بس كوغمان ابن ظنون وكااور الى امها فارغبهاف المال فخطبت اس في ايك مين حيورى اوراس كاكاح

البيه وحطت المبارية الى هوى اصها مناس المبارية الى المبت البين بهائ قائم كوافتيارويا عثمان اورة فالمنافقة المبارية الى هوى اصها فلامد والله المبارية المحالية المبارية المحالة المبارية المحالة المبارية المحالة المبارية المحالة المبارية ا

میں سے اس کا کناح اس کے میومی زاد مجھائی (ابن عمر) سے کردیا۔ میں نے اس کی بہتر میں کوئی کوتا ہی مندیں کی۔ اور لڑکا اس کا ہم کفوہی ہے۔ لیکن آخر بیورت ہے اور مال کی طرفدا ہے۔ اس پر رسول اللہ سے فرایا کہ دکھیو بیتیم ہے اِس کا کناح اسی کی خوشی پر ہمونا جا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھین لی گئی۔ خالانکہ خدا کی تسم وہ پورے طور سے میری ملکیت میں آچکی متی میچرائس کا کناح مغیرہ ابن شعبہ سے کرویا \* انیل الاوطار) میں آچکی متی میچرائس کا کناح مغیرہ ابن شعبہ سے کرویا \* انیل الاوطار)

مصطفوی کو یا ہال کیا جا تا ہے ۔ خدا اور رسول کے ساتھ ٹھٹے اور وغا بازیاں کی جاتی ہیں۔

اور ضدا کے محکہ کو دنیا کے اُن ذلیل محکموں کی سطح پر لانا چاہتے ہیں جمال قانون کے معنی کی تنبت نیادہ تراس کے الفاظ پر کوبٹ ہوتی ہے۔ پس اُس علام النیوب نیتوں کے جانے والے کے آگے کیا جواب ووگے جوجانا ہے کہ سکوت سے سکوت والے کی نیت کیا ہے اور پوچھے فالے کی نیت کیا ہے۔ ہیں کوئی بنا دے کہ لاکھوں کر ڈروں کا حول ہیں جو ہر روز ہوتے ہیں آئی کیسی مثالیں ہیں جن میں کوئی بنا دے کہ لاکھوں کر ڈروں کا حول ہیں جو ہر روز ہوتے ہیں آئی کیسی مثالیں ہیں جن میں کسی نے بیجھی کھا ہو کہ مجھے قبول نہیں۔ اگر ایسے سوال کوجس کے جواب ہیں ہمیں کہ یہ موقع کسی اور قب کے جواب کا نہیں اور تمام تیاریاں بیا ہ کی اس لیمین پر کرلی جا تی ہیں کہ یہ موقع کسی اور قسم کے جواب کا نہیں اور تمام تیاریاں بیا ہ کی اس لیمین پر کرلی جا تی ہیں کہ جواب ایکانی فلط استعال ہے جو یہ لفظ کا اگر ایسے سوال کو اختیا رہے تعبیر کیا جا سکتا ہے تو یہ لفظ کا باکل فلط استعال ہے ج

بی کی سب سے خت شکل بیہ کداگراس تسم کا پر را اختیار عورت کو در میری دیا جائے تو وہ بیچاری ایک شخص کو کس طرح اجھا یا مبرا کہ سکتی ہے جبکہ اس نے اس کو و کھھا تک نہیں اش کی عادات واطوار سے و اتفیت حال نہیں گی ۔ وہ نہیں جائتی کہ اس کی خوبوکسی ہے۔ اور وہ ایس کے ہمراہ کس قسم کا سلوک کر کیا۔ بیس عورت کو اختیا رسلنے کی حدورت میں بھی نقط اس مختص امر کی بنا پر کہ فلا شخص فلانے شخص کا بیٹا ہے اور اس عمر کا ہے وہ زندگی بھر کے معالمات بیچ پیرہ کے لئے اس کوکس طرح منتخب کر سکتی ہے ہ

اس سے معلوم ہواکہ کاح کی خرابی کی اصل بنیادیہی پروہ خلات شرع ہے۔ روسے فریقین ازدواج کوایک دوسرے سے علیحدہ رکھ کر تجے سے طور پرشمت کے بجروسہ

پر ایک کام کیاجا آہے جو کمن ہے کہ موجب شاد مانی و کامرانی مواور مکن ہے کہ عمر کھر کے لئے عندا جان اورموجب بإس وحران موجه کیسے خصنب اور افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ایک اٹر کی کوکٹروں میں لیبیٹ لپاٹ اور اس کی صورت منظل سیرة نام حالات جبیا کرجوے کی بازی پرلگانا که لو اس لڑکی کوخواہ اندهی ہو-كانرسى مو-لنگۈى مولولى مونىظوركرتے مور دوسراتخص كەتابىي كەناس منظورىپ يىتىمەت كاپاسە والا جا آہے اور عمر محرکی خوشی یا رنج اس پاسہ کے نتیجہ پر موقوف ہے۔ کوئی اس سے زیادہ بہود اور مغوطریق کاح خیال میں آسکتاہے؟ اصول کاح کو توخراب کیا ہی تھا اس تقریب کے رسوم کوجن سے سراسرخوشی وسر كا اظهار مونا چاہئے تھا اور بھی ایسا بھدا اور بدنا بنایا ہے كه اُس سے بدتر رسوم بھی خیال میں آنی مشکل ہیں۔ اوکی کا مایوں میں بیٹھنا اور تاریخ ئخاح کک باتنحصیص غلیظ دسیکی زندگی بسر کرنا۔ ۔۔۔۔۔ال میں جاکر بیار ایا ہیج کی طرح دوسروں کی گودمیں آتا راجانا ۔ آنکھیں بندکرکے گردن تعجا دن بهربیشینا - حتے المقدور فاقد کرنا - کھا نا کھا نا تو دوسرے کے ماتھ سے حیاے حزور جانا قو ووسروں کی گودمیں سوار موکر یجلاکوئی انسان کرسکتاہے کہ یہ اس فونٹی کے اظہار کی مکتاب ہیں جزندگی میں سب سے بڑھ کرخوش ہے کیا یہ اہا ہیج ۔قربیبالمرگ ۔مایوس لعلاج بیار کا سوا نهیں ہے۔ نعوذ ماللہ منها۔ کوئی خوش تضیب صحنورلہ کی اسی ہوگی جو اس کوی از الیث میں بے بیار موئے رہے بھران مبیودہ رسوم کی ترتی دینے والی نالایق عورتیں **بیاری نوعمر** و الرائد المعجب عجیب حکائیں مناکران میرو کیوں کی مرد اشت کی عادت والتی ہیں۔ کوئی

کہتی ہے کہ امک بہو کی بیٹھ کینکھجو را جڑھگیا اورائس کے جسم کے اندر اپنے بانو گڑو کھٹ گر دولھن نے اُٹ نہ کی۔ کوئی کہتی ہے کہ ایک بہوکے پاس سے جب عورتیں علیحدہ ہوئیں تو اش نے نائن کو کھاکہ بی و کھفنامیرے کندھے میں کسی نے کا ٹاہے۔میں بیبیوں کے شرصت بِل جُل نسكى - دمكيها توايك زمريل بجيوكنده يرطونك مارر ناتها - ايك وولهن كاذكرب که اس کومیکه میں زیور بینا رہے تھے اوروہ بےحس دبے حرکت مبٹیمی تنی ۔ بینانے والی نے بالیاں بیناتے ہوئے نہ دیکھا کہ کان کتنے بندھے ہیں ادرعورتوں کے ساتھ باتیں چیتیر کہتے بغير ويكي بجال كان مين بلاسوراخ بالى كفساني شروع كردى ادرحب اس كا اينا وعهون سے ترہوا تومعلوم ہواکہ اس بے زبان لڑکی پر کیا ظلم کیا۔ یہ تمام تغویات جسحت کے لئے مفنر شرمیت کے نخالفٹ <del>و دیکھٹے ملتے میں قابل نفرین ہ</del>یں قطعًا موقوت ہونی صرورہیں اور کاح کو اپنی اصلی صورت شرعی سرلانا اورائس کا اعلان چیدخوشی کے نشانوں سے کرنا کافی ہے۔ دولھن کے جہیز کولوگوں میں دکھانے کا طریق تھی جو نہابیت خلاف تہذیب وشایسگی ہے بندکرنا چاہئے۔ ہاری راے میں نناح کے طریق کی درشگی اور اُسانی کے كيُّ مفصلة ذيل تجاوير قابل غور ہيں۔

(۱) - طبقهٔ شرفامین جوبالغه اور قابل از دواج لاکیون کو بیاه شا دیون کی تقریبون مین نر این مستورت کا عام دستوری اس کو بند کرک این مبنون اور ماؤن کے همراه ان تقریب میں شامل موسلے کی اجازت وی جائے۔ اس سے تین فایده مون کے اول یہ کہ کنبه اور مرادری کی عورتین اس لڑکی کو دیکھ کر اور بات جیت کرکرائش کی صورت وسیرته کی سنبت

علیک دائے قایم کرسکینگی او جب لڑے سے معلوم ہوسکینگے۔ ووقع یہ کہ لڑکی کے والدین لڑکی کے مالاً

زیادہ وصناحت اور سحت اور وقوق سے معلوم ہوسکینگے۔ ووقع یہ کہ لڑکی کے والدین لڑکی کی تربیت میں خاص کوشش کیا کر ہینگے اور اُس کی حرکات وسکنات میں کوئٹ ایسا امر بیدا

نہ ہونے ویکے جواور بیبیوں کی نظر میں قابل اعترام نہو۔ سوقع لڑکیوں کی صورت شکل یا

سیرہ میں بجن ایسے امور ہوتے ہیں جن کوائن کے والدین تحفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد

ناح وہ امور ظاہر ہوکر باعث ناموافقت زوجین ہوتے ہیں۔ اُن کے اول ہی ظاہر سوجائے

سے بعد کی خرابیوں کا انسداو ہوجائے گا۔ ماں باپ کا یہ نما بیت ہی غلط خیال ہے کہی طرح

رطی کا حجوثی تبتی بائر کا حروجائے کا موجائے۔ بھر میاں بی بی کوجب آبس میں رہنا سہنا ہوگا

اگر ہی موافقت ہوجائیگی۔ یہ خیال اکثر صور توں میں نوجان بیٹوں کی صند اور ہے کا موجب
اور خاندانی تنا زعات کا مورث ہوتا ہے ج

۲- رطی والوں کومناسب ہے کی سیندس ان کی اظ کی کی بات چیت ہونے والی ہو
اُن کے ہاں کی بیبیوں کو اپنے ہاں بلانے اور الرکی کو اُن کے روبر وہونے ویئے اور چند چند
روز اپنے ہاں بطور مہمان تھیرانے اور الرکی کی عادات سے واقفیت پیداکر سے کا وستور
کالاجائے ۔ یہ زیا دہ کمل صورت پہلی ترمیم کی ہے۔ مگر الیبی ملاقاتوں میں جب تک بات بختہ
شہوجائے اور الرکے کو صحیح صحیح بلامبالغہ صالات بتاکہ بوری بوری رصنا مندی شرائے لی نظائے
میہ تک رشتہ کا زبانی وکر منیں آنا چاہئے تاکہ بصورت اس احرکے کہ الرکا اکار کرے ارکی
والوں کو تکی اور ندامت شہو۔ یہ ملاقاتیر معمولی محبت کی ملاقاتیں ہوں اور اُن کے عل میں

آنے کے واسطے بُتیرے موقع پیدا کئے جا سکتے ہیں ۔ کچچھی موقع نہ ہو تو محلس مولود ایسی جنرہے جس کے لئے ہرسلمان کو اپنے احباب کو جمع کرنا آسان ہے ج سو۔اگر اوک کھی ٹرھی ہو تو اس کے ہمتھ کی نتعلیق تحریر اٹے کو دکھانی بالکل بیجیب اورکسی طرح نامناسب نہیں ہے + مهم- اگر بلحاظ موقع مکان یاحالت آمد و رفت یا دیگر حالات کے ایساموقع ملنامکن ہو کہ اوکا لاکی پر اسی حالت میں کد لاکی کومعلوم نہ موسرسری نظر ڈال سکے تولٹر کی کے والدین کودیدہ وانشه اغاص كرنا للكدايه اموقع بيداكرني مين مرودينا جاسية - بهم برده كي تجث مين ثابت ار سُجِكے میں کہ شرع سے پر دہ کہاں مک لازم تھیرایا ہے اورخصوصاً کسی خص کاکسی عورت کو باراده کفاح دمکیمنا شرعًا نه صرف جایز ملکه ستحب سب- پس دالدین اگر اس قدر بھی جایز رکھیں توکوئی شرعًا ممانغت بنیں ہے۔لیکن چونکہ رواج اس قدراس کے مخالف ہے کہ ام کو کی کیخت توڑنا نامکن ہے تو اس کے لئے نی الحال اس سے بہتر کھے تہنیں ہوسکتا ا غیرصر بے طور برائس کو قریب قریب شرعی طو**ب**ق کے لادیں اور والدین انس سے اغاص<sup>و</sup> تجابل کریں۔ اس تجویز کی صرور لوگ مخالفت کرینگے مگر ہم بقین ولاتے ہیں کہ باری ب تجویزول پی سب سے اعلے اور اسم یہ ہی ہے اور اگر اس پر عملدرآمد ہوگا تو نہ صرفت تمام خرابیوں کی جڑکٹ حائیگی بلکہ کاح ابنی اصلی صورت شرعی پر آجا ٹیکا جیسی شارع علیہ السلام نے تجویز فرمائی 🕹 ۵ - جولوگ اپنے گھروں میں بطور تفریح (نوٹو یعنی) تقسویر مکسی کا سامان مکھتے ہیں

اور اُنہوں نے اس فن میں مهارت پیدائی ہے اور اس فن کی کمیل کوجایز رکھتے ہوں وہ لیے حالات میں تصویر سے بھی مرو نے سکتے ہیں - میرایہ مشاہنیں ہے کداڑکی کا باپ واماد ہونے والے ارك كو الاكراين بيني كى تصوير وس بلكه وه بى طريق اغاص اختياركيا جائے - يعناوه كسى رشة داركے ذرىعيەسے لركے نك بېنچادى - مجھے اميدىپ كەيەطرىق كاظ كے قايم ركھنے اور مطلب کے باحس الوجوہ حاسل ہونے میں بہت مدود کیکا۔ رفتہ رفتہ خود ایسے اشخاص پید ا بوجائينگاج اس شرع محكم مين سولت بيداكرناموجب شرم شهجينگ به 4 - روكى كوجى اسى طح لرك كے حالات معلوم كرنے اور روك كى اس طح صورت وكھا دینے میں کدار کے کوخبر ند ہو مدو دیں اور یہ کام بمعمر اطکیوں اور زشتہ کی بہنوں کے ذریعہ سے کئے جائیں۔ اور کوشش کی جائے کہ لڑکی کا اخلار رہنا مندی کسی قسم کے جبر یا شرم مایحاظ مانخوت ناخوشي والدين تومنين ببواجه ے ۔ ارٹے کے عیال حلین کونجو بی د مکیصنا حیاہئے۔ کہ اوٹمکی کی آیندہ خوشی ناخوشی زیادہ تر اسی ر منحصرہے اس کی برتال کے لئے ان امور برنظ کرنی جائے۔ (١) ار ایک کے والدو دیگہ اقر باء وکور کا حال حلین کیساہے \* رم ) لركے كے صحبتی كيسے لوگ ہيں <u>ڊ</u> رمر) لڑکا تعلیم یا فتہ ہے توکس تھم کی *ت*ابوں کے مطالعہ کا شوق ہے ہ رم ) لڑے کا عام شغلہ کیا ہے ، دہ)شہرت عامہ ارکے کے جال طین کی مدرسہ اورمحلہ وغیرہ میں کیاہے ب

(4) دیگرستورات فاندان کے ہمراہ اس کا سلوک کیساہ 4

ان امور پر ذراسی توجه کرمے سے سب حال آئینہ ہوسکتا ہے جنانچہ ان امور کی تھوٹی می

تشریح صروری ہے پ

(۱) بعص خاندانون میں موروثی رسم از دواج ثانی کی طبی آتی ہے اور سب مرد دو دوید بیار کھتے

ہیں اپسی صورت میں مروزو کی نسبت یہ ہی قیاس ہوگا بجزاس کے کہ قراین قوی اس کے

خلات ہوں۔اس واسطے باپ و دیگر رشتہ داران کا چال طبین ملاحظہ کرنا صرورہے ج

ری پونکه شرخص اپنے ہمخیال کی صحبت بیندکر تاہے ہیں دوستوں کے جال اورخیالات م

ے قریباصیح پتہ اڑکے کے جال عبن کالگ جائیگاہ

ی دسو، ہی طرح کتا بوں سے جا ل طبن کا پتہ تخوبی لگ جائیگا ۔ آیا اخلاق اورتصون اور دیندار کی کتا ہیں ٹیسٹا رہتاہے یا ناپاک نا ول سپند خاطر ہیں ÷

رہم، دن رات کے شاغل سے بہت گئے حال رائے کا کھل جا آہے۔ بعض رائے اپنے اوقا لبوتر بازی میں صرف کرتے ہیں ۔ بعض دن بحر کنکوے بناتے اور مائجنا تیا رکزتے رہتے ہیں ہیصف مربع

شطرنج کی بازی جائے رہتے ہیں پ

(۵) چونکه اچھے کو اچھا اور تُرب کو بُراسب کہا کرتے ہیں دس د اسطے عام شہرت سے ہمی بہت حال کھل سکتاہے پ

(۹) عام مستورات کے ساتھ سلوک د کمیمنا بہت صزوری امرہے ۔ مبض لڑکے باوجو د نیکٹیان ادرخوش وصنع اور تعلیم بافتہ مونے کے مستورات کی طرف سے قدرتی بے توجہی رکھتے ہیں۔ اگر

ہاں بھا رہوجائے تو اُن کی ملاسے - اور مہن *پرحسیبت ہو* توانن کی جوتی سے - ایسے نوجوانوں کو اکثر دیکھا ہے کہ متا ہل ہوکر ہوی کے ساتھ کوئی گہری الفت نہیں رکھتے۔ اوراُن کی بیویاں بمیثہ ان كروكھ بن اوربے رخى كى شاكى يائى جاتى ہيں يد م اقبل از منظوری رشته اطکی دالوں کو جائے کہ اوکے کے ذریعیہ معاش کی بابت قطعی تقیین حاسل کرلیں۔ آجکل فی زماننا فرائع معاس بہت محدود مو کئے ہیں اور ماں باپ صرف ایناحا ویوراکرنے کے لئے قرمن ہے لے کرشاویاں کرویتے ہیں۔ چونکہ لڑ کا کوئی سقل صورت گذاره نهیں رکھتا اِس لئے کئی طرح کی خزا بیاں ظهور میں آتی ہیں۔ آقل تو بیاہ کی خوشیاں جندروز میں ختم ہوجاتی ہیں اوروولھن ٹرانی ہوجاتی ہے۔اورکنبہ میں ایک آدمی کا خیے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ بوجہ صاف محسوس ہونے لگنا ہے جو الطبع ناگوار موتا ہے۔ اوکے کا بریکار رہنا جربہلے والدین کے ول پر حیٰداں ؛ ۔ نہ نقااب خاص طور پر موثر ہوکر ہیلے اوربهوسے نامعلوم نفرت پرداکرنے لگتاہے ، دوم یہ امرکہ کچے وصد گذر جانے سے اور پرانی ہوجائے سے دولھن کی ویکر مرومان خانہ کے ساتھ خوراک پوشاک میں مساوات ہوجاتی ہے دولھا اور دولھن کے لئے رنجدہ رہتاہیے ۔وہ جاہتے ہیں کرکسی تھم کا متیاز قابم ہے سوم ۔ بعض اوقات والدین لڑکے پرشبہ کرتے ہیں کہ وہ اُن سے گذارہ لے کر اپنی مسال ، ووے دیتاہے۔ یہ خرا بیاں ایسے شدید درحرکو پہنچ جانی ہیں کدییف وقت اُن کے بد نتائج تام عمر ملکہ بٹتہا بٹت کک ورانتا جلے جاتے ہیں۔ بس ان کے اسداد کے لئے صرور ہے کہ اولی والے الم کے کے استقلال معاش کی سبت اطینان کئے بغیر ہرگز رشت قبول نہ

ریں ریہ اصلاح من وجہ والدین کو اِس طرت بھی راغب کریگی کہ **وہ اُن کے لئے طریق عل** معاش کافیصله کردیں جوعمو ما ہماری قوم میں نہیں کیا جاتا ج ٩ - تتين مقدار مهرمي هي اصلاح موني صرورب - عام دستورموگيا سب كه ا<u>صفالفظ</u> *یشیت کے لوگ بے حد مہرمقر رکرتے ہیں ۔مب*ی میں حیالیس چالیس ہزار روپریہ کا *مہراً ل*اگوں كاسبيحن كى آمدنى بيندره روبيه ماموار كي مينيس-اس قدركثيرالتعداد مهراس غلطافنمي بر مقرركما جاتاب كه اس كے خوت سے طلاق كى روك ہو- گراس تدبيرسے يا مقد مال ىنىي ہوتا-كيونكه اگرشو سركھيە مالى *چىثىت ىنىي ركھتا تو اٹس كو ايسے كثيرالىت*دا د مهرسے <u>كيونو</u>ن نہیں ہوتا۔ ایسے خص پرعدالت سے ڈگری پالینا نہ یائے کے برا رہیے۔ ہاں ہیٹاک جو شوہراتھی الی حیثیت رکھتاہے اُس کی سنبت یہ توقع ہوسکتی ہے کہوہ خون اد انے مہرسے زوجه کوطلاق نه دے - مگرایسے بزرگ بلاطلاق ہی بی کو اس قدر وق کرتے اور تا ہے ہیں کہ اُن مصائب سے طلاق سو درجہ اجھی ہے۔معہذا مرنے سے پہلے جائزاد کے زمنی ناجایز انتقال کرجائے ہیں اور بیجاری بیوی مُنہ دکھیتی رہ جاتی ہے۔ یس منع طلاق کے لئے برسے مهرکا مقرر سونا کچی مفید نهیں ہوتا۔ پھران فرخی رقموں کے مقرر کرنے اور اس بریحبث و تكرارسيه كيافايده - لا رفع انديشة طلاق ملكه منع ازدوج ثاني كے لئے سب سے عدہ ايك اورتدبيرب يينغ يدكه موقت نخاح ايك معاهده تخريري منجانب شوسرعل ميں آنا جاہتے اور ائس میں وہ شرایط درج مونی چاہئیں جوزوجہ کوننظور میں ۔ مثلاً بصورت طلاق یا از دواج ثانی ایک رقم کثیربطور تا وان یا هرجانه مقرر کی جائے۔ اس طریق عمل کوہم بهندیت زیادہ مہ

مقرر کرنے کے اس وجہ سے ترجیح وہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اولاً بجر د ٹوٹنے نثر ایط مقررہ کے 'روجہ کوہتی نالی*ش حاصل ہوسکتا ہے۔ اورمہر زیا* دو ہونے میں شوسر کے از دواج ٹانی سے زوجہ كوية حق حاس منيس موسكما بكرصرف طلاق سے يا بعدوت شوبرية في حاصل موتاہے ـ ثانياً شوہرکو بھی یہ فایدہ ہوتاہے کہ اگر ایس کاسلوک اپنی بیوی کے ہمراہ درست ہے توکوئی نظرہ منجائب والدین زوح بنهیں رہتا۔ مهر زیادہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات بعض بےغیرت اشخاص دا مادوں پر ترکۂ دختری کی نالش کرتے ہیں-اوراسی اندیشیہ سے میاں بيوى من مهرك معاف كرائ فراري المحتب سطيعتون من فق آجاتا ے۔ ان فوطلب امریہ کہ لیسے معاہدوں کی بابت شریعت کا کیا تھ کمہے۔ سو مرووعورت میں حوشرایط نخاح قرار یا میں شرعًا اُن کا ایفاء و اجب ہے۔اور ورصورت عدمہ ايفاء فسنح كخاح كا اختيار حاصل موتاب رئيفكم آيات قرآني اور احاديث بنوى سے بخوبی ثابت ہے۔ سورہ قصص کے ابتدا میں شعیب کا قصد درج سے جنوں نے اپنی وختر کا نیاح قال إنى اربدان انك المحاف المنتي هتب موى سے اس شرط يركيا تھاك دو آئم برس على ان تاجرنى تمانى بحج فالالتمت للمان كى بكريان جرايس موى فياس عشرًافمن عندك رماً اديدان الرطور تليم كيا اور ايفاءكيا ـ الرميد يكايت اشق عليك ستحدنى ان شاء الله من ابنياء سابقين كى سي الا اصول فقريري بات الصلحين قال ذلك بينى دبينك إبما أبجائة وتسليم يرتكي ب كرمب افعال نيلع الإطان قضد فلاعدوان على والله على الما يقين كا ذكر بارد و اكار موتووه سلمانول

مانقول وكيل له القصص ابوداؤديس بالسلمون على شروطهم يعنه ابل اسلام ابنى شرطول برقايم يست ہیں۔ تر مذی نے بھی اور طریق سے اس روابیت کولیا ہے ادر اس بیں اس قدر فقرہ زیاده ب الاشرطاحرم حلالااو احل حرا ما - یعند سلمان کواپی شرط بوری کرنی چاہئے لیکن اگر کسی حلال چیز کوحرام یا حرام چیز کوحلال کرینے کی مشرط کی ہو تو پھپرائس کا پوراکرنا لازم منیں ارسب سے صربح وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے اور حس کے الفاظ یہ ہیں کہ سب احتى ما اونيتيم من الشريط ان تعفوا المروري امريب كرجن شرطول كم ما ورثماً به ما استعللتم به الفرج العالم علال كي عبائ شرطول كوبوراكيا مبائع قال كنت مع عرجيت تنس ركبت الفتح البارى ميس ب كرعبدالر من بن فنم كبته فباء جل فقال بأاميرالم ومنين اروايت كرتي مي كمير عمرك ياس كمين تزوجت امراة وشرطت لها دارها وان السي كمننا ملائة بيما تقا كركوني تخص آيا اور اجمع لاحرى اولمناف ان استقل ال الولاكدات امير المومنين ميسن الكعورت ارضى كذار كذا فقال لهاش طها نقال البهل اسي كأح كياتها اوريه شرط كرلي متى كتحبوتير هلك البجل اذالانشاء احراة ان تطلق الكرس كهيس ننه حا وتكاوراب مي أس كو زوجها الاطلقت فقال عسر فلان عبد في الاطلقت فقال عسر في المسلمون على شروطهم الرجيكواين شرط يوري كرني يرسي اس بروه شخص يوں بولا كرس مرد تو گئے گذرے جوعور فتح الباري ١٢

چاہیگی اپنے خصم کوطلاق دے دیا کریگی عمرہے کہا کہ سلما نوں کی شرایط صرور یوری نی نیا<sup>یلی ہ</sup> بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اور تابعی اور اٹمہ یہی مذہب رکھتے تھے مینانچہ اُن کے نام نای یه بین مصّرت عمرفاروق عربن العاص به طَاوُس ـ آبوالشعثاء ـ امآم شافعی-امآم احد-اوراعی-انتحاق دغیره ائد حدیث امام احد کا زهب یه واختلف فسن طان يتزوج عليها كراكر شومرزوم سي يدشرط كرك كرمي تيب واحب احد وعبره الوفاء به ومقلم الموت كاح ثاني زكرو كاتواس شرط كاايفاء يف به فلهاالفنخ عندا حد ذاد المعاد صروري ب الريشرط يوري يرموكي توكل عند . توٹ جائيگا - ايک اور صديث ميں آيا ہے كہ لايحل ان نئكح امراۃ بطايا ق اخرى - يعينے اس طح کا کاح جایز نهیں که ایک عورت به شرط کرے که اگر تو اپنی بہلی بیوی کوطلاق دے دے تب میں نخاح کرتی ہوں۔جونکہ اوریکے اقوال سے یہ بات ٹاہت ہے کہ پیشرط ٹھیرا نی جایز ہے كرشوم ركاح ثاني نذكري اس واسط بعن علماني ياعتران بيش كياب كداز دواج ثاني کے نہ کرنے کی شرط اور زوجہ ٹانی کے طلاق دینے کی شرط میں کیافرق ہے کہ وہ جایز ہے اور یه ناجایز۔اس کاجواب به دیاگیاہے که طلاق کی شرط میں پہلی بیوی کی دل آزاری اور آگئی فان قبيل فعاالفرق بين شرط الطلاق و اورخانر بربادى اوروشمنول كى نوشى مقورية بين استنزاطها ان لا يستزوج عليها حفظ اور ازوواج أنى فركر في فرطيس ينوايا صعدتم هذاريطلتم شرط طلاق الضرة انسيب كيونكه وإن زوم الأكا وجوديي قيل الفرق بينهمان في الشتراط طلاق النيس بيس ان و ونوصور توريين سمان

الزدجة من الإضراديها وكسبة لبها و كافرق ب- پس بب ائم ابل اسلام ليے خل بيتهاو شماسة اعدا تماماليس اشروط كوجائز ركفته مي توبجائے براے برا الشنزاط عدم نكاحها وانكاح غيرها و امهرول كرايس شرايط ونيز تاوان قرركرن قد فوق النعرب بيهما فقياس احدهما ألى شرايط سي حقوق منوان كى حفاظت اوسك وانب ہے ہ على الاخرفاسد زاد العاد مبركے باب میں یہ ایک نابیت موثر اصلات ہو مکتی ہے كہ تمام مهر مجل قرار پایا كرت- أس سے کئی فایدہ حامل ہو نگے۔ اول تو بی بی کی قدر زیادہ سوحائیگی۔ کیونکد اس کا حصول تعن فرخی رقوم کی زبانی حبوتے اقرار پر ندر میگا یحبوثا اقرار اس کوہم اس لئے کتے ہیں کہ وہ افرار نکبی پول ہوتاہے ادر نیوا ہوسکتاہے۔ ووم۔ ماں باپ جب مقدد رموتے میں اور قرص وام سے کر اولاد كاكاح كردينا غلطى سے اپنا فرص سجھتے ہیں اس ناعاقبت اندیشی سے بازرہینگے بسوم بصورت بریاری شوم رولفن کوج ساس مسرے خرچ سے تلیف دیتے ہیں اس قاعدہ کے مقرر کرنے سے وہ تکلیف ملکی ہوجائیگی ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حومہراس طرح براداکیا جائے اسے ان باب سی بنک یاکسی اور ذریعہ آمدنی میں لگا دیں - اور وہ مہر اور اس کا انتفاع سب خاص عورت کی مکیت کے طور پر حمج رہے اورائس کی حفاظت کی ایسی تدامیر

کی جائیں کہ شوہر یا کوئی اور خص سوائے اس عورت کے اس سے انتفاع حاصل نے کرسکے بجز اس صورت کے کہ زوجہ خووا ہے شوہر پر اعتاد کرکے کوئی دوسرا طریق اختیار کرے ۔ مهر کی تعدا ُ کسی حالت میں جب ذریقین کی حیثیت الی اجازت دے تو تعلیل نہیں ہونی جائے۔ یہ جائے۔

عام غلطی ہے کہ لوگوں نے ایک قلیل حقیر مقدار کو شرعی مہر مجھا ہوا ہے۔ اس مہر کو بجائے شرعی مهركے بنوى مهركميں تو بجاہے بينے ير وه مقدارب جورسول غداصلعم نے اپنی از واج مطهره كی مقرم یا این بیاوں کے لئے مقرر رایا گراپ نے کوئ تھکم است کواس قدر مرکے مقرر راے کا نہیں دیا۔ رسول خداصلعم اوراُن کے دامادوں کے اخلاق اپیی اعلےٰ درجہ کی روحانیت اور تقدس ريهنّج موئے تھے كرأن سے بہتراخلاق اور نيك دلى اور صن معاشرت كاخيال بيدا ہونا مشکل ہے۔ جولوگ اپنے داماد وں سے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ ایسے نیک سلوک کی امیدر کھ سکتے ہیں بہیں سرور کا تنات صلی الندعلیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کرتے تھے وہ بے شک ایسے قلیل مهرکواپنی اولاد کے حقوق کی حفاظت کے لئے کافئی مجھیں۔ گرخیالات وحال جلی شیطانی رکھنا اورسنت نبری کی بیروی کاوعو ہے کرنا کیمعنی نہیں رکھتا۔ غود ضا تعالے نے قرآن مجیدمیں جہاں طلاق کا ذکر فرمایا ہے و ناں فرمایا کہ اگر تم نے عور تو حبث قال الله تعالى وان الدة تعاسَّم الله الومريس بي شار خزار مي ويام و تو بعد طلاق تم نوج مكان ذوج واستدار مدنجن فنطارًا ان سي تيمورس لين كاحق نيس ركهة -فلاتاخذ وامنه شَيْئًا لا النساء السلام السلام المربواك كثيرالتعداد مهر مقركر نافلات سرع يامرصى المى نهيس ب- مهم حوكثير التعداد مهركے مخالف ہيں تواس تسم كى فرصى كثير التعدا مهركے مخالف بیں جبلجاظ اپنی حیثیت کے ناقابل الا دا ہو۔ورندکٹیرالتعداد مهر دیبلجاظ الل تا شوبرقابل اد اموا وربطور معجل مروقت كناح اداكر ديا جاس تود وكسى طح قابل اعتراف نهني ال ببرحال كوئي بيانه منرور سونا چاستي جس كے مطابق بلحاظ كمي بيثى جائداد يا آمدن مثوبر مهر

ومیش مقررکیاجا یا کرے راور اُس پیانہ کے روسے بآسانی تنخیص مهر سوجایا کرے اور وہ اختلات پیدا نیمواکرے جس کی وجہ سے اکثر رخبثیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ رہشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور شوم رو نوج میں کشیدگی اتجاتی ہے۔ ہاری دانست میں مہرجل بقدر دہم حصہ جا مُدادشو شخص ہونا مناسب معلوم موتاہے۔اوراگر شوہر کوئی جا ٹدا د سر رکھتا ہو ملکہ لما زمت بیشہ اور نئواہ دار ہوتومین سال کی نخواہ مهر قرار یا ناچاہئے اور سرماہ میں بوصنع حیارم یا پنجم حصینخواہ مهرا داہوتا رہے۔ مترع چصص ور ثاکے جو قائم کئے گئے ہیں وہ اُس حالت میں بہت ہی موزوں ہیں جب ىب ورثة ايك مى تشم كى زندگى لبحاظ آسودگى بسر كرتے ہوں لىكىن حبب افراد مېر مختلف درجه کاتمول یا پاچا تا ہوتو اُن کو شرع حصص رچھوٹر ناکسی کی حالت میں بیرحمی ہوگی اورکسی کے ساتھ بے صرورت فیاصی- ایسے حالات ہیں ہبہ کے قاعدہ سے ستفید ہونا حاسیے۔ اور مبشخص کو حو گچھ دیناننظور ہو اُس کو اپنی زندگی میں دے دیاجائے۔شرع حصص بطاہر الیی محبوری کے حالا سے متعلق میں کہ جب کو ٹی شخص ہمبہ یا وصیت کے تو امنین سے ستفید یز ہو۔ ایسی ٹا عا تبت اندیشی کی حالت میں صرور شرع صص میں تقیم ہوکر اس کی جا مُزادکی تمّا بوٹی ہوگی۔ لیکن کوئی سى صورت اختيار كى جاسے خواہ زندگى ميں اپنے مال واللاك كا انتظام كردياجا - خواہ بدروت بنرر میصنص شرمی کا وی بونے کے لئے چوڑا جاسے بوی کے حق کوکوئی گزند منیں بينجيكا كيونكه أجصص كے روسے بھى اُس كوكم ازكم ستتم حصد اُتھ آئيكا اور بعبن حالات ميں چهارم اور پیر حصے اور مهرمحبل مل کر ایک معقول رقم منتی ہے۔ بیحصہ ہرحالت میں ہربوی ارمانا چاہئے۔ لیکن اس کے علاوہ المجاظ حس معاشرت ہر بیوی اپنے شوہر کے حسن سلوک کی

متوقع رہگی۔ بیسن سلوک بہت سے امور رہبنی ہوسکتا ہے۔ مثلاً (۱) حُسن انتظام خاندواری ( y ) محبت وولداری شوسر دس ترببت اولا و وتعليم دىم ) سلوك بمراه اولادسانق اگرشومرركھتا ہو (۵) اقرار درباره عدم ازوواج ثانی بعد موت شوم • ا - نخاح کے متعلق ایک اور اصلاح تھبی صروری اور مبت مفید معلوم ہوتی ہے-حال کے دستورکےموافق والدین اپنی بیٹی کوجہنیزمیں بہت سی پتیلیاں اور لوٹے اور تیجیجے اور مورے اور بہت سی خاک بلا دیتے ہیں۔ بعض دالدین نهصرف برتنوں براکتفا کرتے مِس ملكه بكنے موتنے كاسانان تھبی شلاً چوكی طشت وغیرہ تھی دینے ہیں۔ اسی طرح وہ بے شار کیڑوں کے دوسے سلے سلائے جن میں یا جامے۔ کرتیاں۔ دوسطے وغیرہ سب کیچے ہوتے ہیں کئی سال کا سامان پہلے سے تیارکر دیتے ہیں اور حس طرح برتنوں میں جو کی اور طشت مک نونت پہنچتی ہے ان میں رومال ۔ کمر ہند موباف یٹوے۔ تیلے دانیوں اورکنگھی تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ پارچات قطع نظر اِس امرکے کہ وہ پہننے والی کو بیندیام غوب ہونگے یا ہنیں إس وجرس بنانے فضول ہیں کہ پارچات ہمیشہ نئے نئے انواع واقسام کے آتے اور بکتے ہیں اور اس وقت حرب وستورز مانہ خرید نے اور مبنا نے بڑتے ہیں۔ ہماری راسے میں چند نفنیس جوڑوں اور چیز صروری ظروف کا دینا کانی ہوگا اور ماقی حبیز کے عوص نقدروہیر

یا اُس کے عوص کوئی جا مُداد مثلاً اراصی زرعی یا کوئی جا مُداد سکنی یا گوزنت پرامیسری نوٹ یا جو بلحاظ حیثیت مناسب ہو دینا مفید ہوگا۔

بیم نے اتناب شوہروزوج کے ساتھ ہی تعین مہر کا ذکر کیا ہے ۔ اِس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری واست میں مہرکا تعین اسی مرحالہ پر طے ہونا پاہئے ۔ ور نہ بسااوقات تعین مہر کے ہماری واست میں مہرکا تعین اسی مرحالہ پر طے ہونا پاہئے ۔ ور نہ بسااوقات تعین مہر کے جھکڑے میں بنی بنائی بات بگڑ جاتی ہے ۔ دوخا ندانوں ہیں بخت رہنے پیدا ہوجا تا ہے تمام بارات بھوکی اور قاصنی منظر کاح پڑھنے کا رہتا ہے ۔ رات کے دو دو دو بج جاتے ہیں اور مہر کا جھکڑا ہے سنیں ہوتا ۔ ان نزاعات کو رفع کرنے کے لئے سنرورہ کرخواسٹکاری کے وقت اِس امر کا فیصلہ ہوجا یا کرے ۔ جب انتخاب شوہر و زوج عل میں آجا ہے ۔ مہر معیتن ہوچکے تب اگر صزورت معلوم ہوتومنگنی کی رہم اوا کی جاسے ۔ ورنہ فوراکا عمل میں آبا ہے۔ مہر معیتن مرحوکے تب اگر صزورت معلوم ہوتا ہے کومنگنی کی رہم اوا کی جاسے ۔ ورنہ فوراکا خاص عمل میں آب

منگنی

ہمارے ماں منگنی ایک ایس رسم ہے کہ اگر اس سے فائدہ اُٹھایا جاسے تو بہت مغید فاہت ہوں کے مناسب ہوں کئی ہے۔ کہ اگر اس سے فائدہ اُٹھایا جاسے تو بہت مغید ہوئے کے اس کے مفید ہوئے کہ اوجود اجازت کے اُٹوکی کو ایسے خطوط بہت کی افوا و رحیا اور کسی قدر بروہ کے ساتھ لینے ہوئے ۔ گو اس امر کا علم سب فاندان کو ہو۔ ہی خطوک ایت سے فیلے کو اس امر کا علم سب فاندان کو ہو۔ ہی خطوک ایت سے فیلے کہ اور شادی سے پہلے

دونوکے مزاج بہت قریب الاتحا د ہوجائیئے۔ اورگویا دونو ایک دوسرے کے ساتھ سہنے کی تیاری کرلینگے۔ معمولی حالتوں میں دوبالکل غیر متجانسوں کو بلائم پید کیے گفت ملادیا جا تا ہے۔ اول تومزاج سے محصن نا واقعت - دوسرے الاکی پرشرم کا ایسا بیجد حملہ ہوتا ہے کہ کا ح جس کا مشادی یعنے خوشی تھا ایسی تقریب ہوجا تا ہے جس میں خصوصًا لاکی کو بے ارامی اور تظیف نام شادی یعنے خوشی تھا ایسی تقریب ہوجا تا ہے جس میں خصوصًا لاکی کو بے ارامی اور تظیف اور تشویش کے سواکوئی راحت نہیں کم اگر چوشی کو اور پی اور پی اور پی اور پی اور پی کے اور پی کے اور پی کے اور پی کا بل جاتا ہے تو وہ تحت عذا ب میں گرفتا ر رائی کر تا ر رائی کر تا رائی کو حبار ایک فرید پی کو ایس کا بل جاتا ہے تو وہ تحت عذا ب میں گرفتا ر رائی کر تا ر

مگدسے آئے تھے گر متہاری تقدیریا ور کفی ہ

حب اصول پرید کارروائی ہوتی ہے اِس کا نام ہماری دانست میں بھاری بھرکم کام ول ہے اِس اصول کے روسے لڑکی والے با وجود اس کے کدائر کی کی عمر زیادہ ہوگئی ہے اور اس

کے لئے بیاہے جانے کی شدید صرورت ہے ایسی لاپر دائی سے رشتہ کا فرکرتے ہیں کہ گویالڑ کی ابھی قابل از دواج ہی نئیں ہوئی اور گویا بچاس جگہسے رشتہ آیا ہوا ہے - ایک لڑکی کاسی

خاندان میں رشته موار اوکی منایت لائق اور اوکا لیاقت کا منایت قدروان - دونون میں از صد

دلی مجت بوگئی۔ مکن نتھاکہ اگر بر رشتہ ٹوٹ جاسے تو یہ ایکا اطکی اپنا رشتہ کسی اور جگہ ہونا پسند لویس بتاہم ذری ذری سی بات پر اطکی کی بہن اطکے والوں کو ہمیشہ یہ ہی کہاکرتی متی کہ اب بھی

کی نمیں بگڑا - جمال گ<sup>ل</sup>ے وال بلبلوں کا کال نمیں ب

ہیں ایک اورتعلیم یافتہ عورت کا خط اعتد لگا ہے جوابنے کسی عزیز کے رشتہ کے بارہ میں اپنے خاندان کے بزرگ کو کھنتی ہے:-

ہے کہ گھرفاصہ اتسودہ ۔ لڑکا لائق - بیوی کا قدروان رتبشناس ۔ نیک علین - اورسب سے اتجھی یہ بات کہ خود اُنہوں نے اُرزوسے یہ رشتہ چا کا ہے ۔ ہم نے گر کریر رشتہ نہیں دیا بلکہ

مم این گر بهاری بحر کم رہے - امال تو چاہتی ہیں کہ ایک آوے دفعہ انخار کر دو۔ لیکن دہ

لوگ کچھ انگریزی خاں سے ہیں ان تکفات کو ننیں جانتے کمیں وہ ہما یہ اس انخار کو سچاانخارہی ندیمجدلیں اور حبب ہو بیٹلیں۔ بھرسم کس منہ سے کمینگے کہ لومبٹی نے لواس لئے بهتریه ہے کہ رشتہ توکیچے دبی ہوئی زبان سے منظور ہی کرلو۔ گمری شادی میں ذرا دیرلگا اُ۔ اُکھیے ر کی کی عمر زیادہ مولکی ہے اور دیر کاموقع منیں لیکن ہم نے سناہے کہ ارائے والوں کو جہبت جلدی ہورہی ہے۔ بس دوجار و نعد کے اللائے سے ہارا کھی مرح نہ ہوگا بلد ہاری عزت رہیگی اوراً نبين معلوم موجائريكا كأنبين مارى حيندال برواننين بيه منظورى كاخط لكهو تو دوجار جكه کے حبو ٹے سیتے رشتوں کا بھی دکر کروینا کہ فلاں فلاں جگہسے بیغام آئے ہیں '۔ فقط اس خطیں بھاری بھر کم کے اصول کو خوب تقریح کے ساتھ بیان کیا ہے بجانے ایسے خطوں کے جو ولوں میں فرق اور محبت میں کمی اور باہم مفائرت پیداکرتے ہیں اسیسے خاندانون مین خطوط منایت ئرلطف اور دل ذمش کرنے والے مونے چاہئیں اس تحقیق وتفتیت کے بعد جو ابتداء بیشک صروری ہے اورجس کے اثناء میں بیشک عیب و صواب سب کچے دیکھنا پڑتا ہے بچر سردو فرین کی نظریں دوسرافریق اس رشتہ کے باب میں دنیامیں سب سے بہتر قرار پانا چاہئے ، ہمارے پاس دوطرے کے اُور دوخط ہیں جو نونہ کے لئے ویل میں درج کئے جاتے ہیں جہ الك خسر كاخطاسينے دا ماد كو لخت جگر نوربصر- مودت نامه مورخه كيم تمبر مجھے پرسوں بلا - جو كي آپ نے تحرير فرايا يس ف كن بارشوق سي شريها - اورسر مار بطف قند كمر ركا پايا - مي النَّد تعالى كا الغام كا

لهان مک شکرکروں کوحق تعالے نے باجابت وعا*ے تحری ونیم*شبی نقیسر ب<sup>ا</sup>لاکسی تم<sup>نظ</sup>ر ہری کے میری بصنعة عفیفه کواپیاشخص بامحبت واخلاق صادق الووا وعطافر مایا۔ اللّهم لک الحمد حدایوانی منک ویکانی مزید کرمک احدک مجسیع محامک ما علمت منها و مالم اعلم وعلی کاحال-آپ کووه مبارک مواورآپ اس کومبارک او رفقیر کو دونوں مبارک یحب اراده از دواج مو م از کم ایک مهینه بیشتر اطلاع مونی چاہئے کہ میں رخصت نے کر آڈں اور خودانصرام کارکوں م افیوس ہے کہ آپیہ کے مودت نامہ کے جاب میں بوجہ کثرت کارسر کاری دو روز کی دیر ہوگئی۔اس وقت کہ وقت شب ہے حراغ کے روبر وآپ کوخط لکھ رہا موں۔ پر وانے کترت سے چراغ پرجان فداکر سے ہیں۔صدا پروانے میرسے جسم ریسٹے ہیں۔لیکن میں اسپنے حياغ پربروانه ہوں اور وعاكرتا ہوں كەحق تغالىٰ بهيشە اس جِلْغ كو روشن اور تا باں رسكھے أمين يارب العالمين- مورخه ااستمبر

عزيزمن - بعدوعاء ٱنكه ـ گذشته ميينيديس تنها رامفصل خط ۱۷-۱۳ صفحه كاميري نظ سے گذراتھا۔ میں تہارے باب میں بُرے خیالات تنس رکھتا۔ نہماری درخاست کو نامناسب بجعتا موں میں مجلاً سیلے ظا سر کرئیکا ہوں کدمیری دانست میں بنہاری تجیز کی مخالفت کی کوئی وجرنظر نهیں آتی۔ متہاری علالت کا انسوس ہوا میں خیر سیسے ہوں۔ والڈ<mark>م</mark> رشوم تقريب كاح

تقریب کاح کے رسوم میں بھی دونتین اصلاحیں بہت صروری علوم ہوتی ہین -

ا ول بیکه بارات میں چندعو بز واقر باء یا دوجار دوستان مخلص کا جانا کا فی ہے۔ کل کنبہ یا برادری کالشکر حمع کرکے رتھیں اور بہلیاں اور گھوڑے سے ماناعجب بیوگی ہے: ووم- بارات کے ساتھ لڑکے کا گھوڑے پرسوار ہونا اور باقی کل کوگوں کا اس کے سیجھے تسيح بدل بلنائمى لغودستورب رصرورب كرسب ايك تسمكى سوارى برسواربول يا ب کے سب پیدل ہوں۔ دولھا کاکسی قدر زیادہ زمینت دارلباس اور پیولوں کے اول معمتيز ہوناكا نى سبے مگراس كوبپيروں كى طرح بشوازينانى جس كوجامد كتے ہيں سنت نبوی کو بدنا اور مکر وہ صورت بنانا اور اس کی عزت کو کھونا ہے ﴿ سوم- صرورہے کہ بارات کے آنے سے بہلے اولی والے اسنے گھر کو اسنے مقدور کے موافق آراسته کریں۔ اس کی آرائنگی عمدہ روشنی اورشاداب بھیول بتوں سے ہونی مناب یے جوسر سبزی اور تر و تازگی اور شا د کامی کی عمدہ علامات ہیں ہ

ہے۔ سربرہ مدور کا استجھیں ہے۔ چہارم۔ دولھن کوالیے پردہ کے لباس ہیں جاس کے اقر باء مناسبجھیں عقبہ کناح کے لئے مجلس کناح میں شامل ہونااور قاصیٰ کے روبروائس عقد کی رصنامندی کا اپنی زبان سے اظہارکرنا صروری مجھا جاسے مناسب ہے کہ بعد عقد کناح دولھا اُولھن پر مجھول برسامے جائیں \*

پنجی \_ رخصت کے دقت دولھن کے ہمراہ اس کے عزیز وں میں سے کسی مردادر کسی قدرعور توں کا جانا مرجب اٹس کے آرام وسہولت واطبینان کا ہے بیٹ سال ہیں پہنچے کر دولھن کا کما ل جیاء وشرگمین نگاہ کے ساتھ اُترنا اورمعتدل زفتار کے ساتھ دہانیا اورسیسے

لمناا ورمودبانه ببيش آنار سرسوال كامعقول مختصر حواب دينا آدميت كي باتين بين بناندها بھینسا بن جانا ۔ دوسروں کے چلاسے چلنا اور دوسروں کے اٹھاے اُٹھنا۔ دولھن کے یاس ہروقت بھیڑکا رہنا بھی خوب نہیں بلکہ بیبیوں سے مِلامنے کا ایک وقت خاص ﷺ اوراُس کے علاوہ دولھن کو تنہانی میں بے تلفی کے ساتھ آرام کرنے کاموقع وینا حاسبتے۔ چِھتی کی رسم صرف اِس غرص سے ہے کہ وولھن نئے گھر میں جانے کی وجہ سے اور فاقول سے گھبرا نہ جائے ہیں اگرائش کے ایک و وعزبزائس کے پاس ہوں اورائس کو بے تکلفانہ رکھا جا ہے اور آدمیت کے طریق برتے جائیں تو منر در نہ ہوگا کہ دوسرے روز ہی دولھن کے لوگ اُس کے لینے کو حیراعہ آئیں۔ ملکہ ہفتہ عشرہ میں جب مناسب ہو دولھن کو جیسج ویاجا ہے۔ بھے امیدہے کہ اگران اصلاحوں پریا اِن کے قریب قریب اِسی شیم کی اِصلاحوں پر بافظم علدرآ مرموتو نخاح جیسا ذربیه شادی وخوشی کاہے دیساہی بن جائے اور ہزاروں گھوانے إن اِصلاحول کی بدولت نوش و مُرّم ہول۔گھرکے لوگوں میں دلی محبت تکمجہتی پیداموا ور گروه انسان سے ہزار اینج وغم دور ہول ہ معاشرت زوجين جب عورت کے حقوق کا بالکل مردوں کے حقوق کے مسا وی ہونا ثابت ہوئیکا۔ اور ابیی قسم کی تعلیم کی جوائش کوم و کاجلیر انیس بنائے کے لئے صنرور موحقت ہوگی اورینت نبوی علےصاحبالتحیٰۃ والسلام کی دربار ٔ مخاح معلوم بوکھی تومعاشرت زوجین کی سنبت

كچەزيادە كهنافضول ئقاكيونكة بعورت اورمروخلقت ميں كيسان ہيں توطئا ہرہے كہ جو

امورم وكوبرخ وينے والے ہیں وہ ہی عورت كورخ وینے والے ہیں اورجوامورم وكونوش رنے والے ہیں وہ ہی عورت کوخوش کرنے والے ہیں مگرلوگ بیبیوں کے حقوق کے اوا رنے میں طریق شریعیت سے اِس قدر دورجا پڑے ہیں کہ صرف سرسری راہ نمانی اُن کوراہ ير نهيں لامكتى بلكه صنرورہے كدائن كا كاتھ كيڑ كرطريق تنريعيت پركھڑا كيا جاہے۔شوہروز وج میں جوناچا قیاں اور بے لطفیاں پیداہوتی ہیں وہ تا ہل کو تلنج اور خراب کر دیتی ہیں۔انُ کے اسباب عمومًا یہ ہوتے ہیں۔ فریقین از دواج کے درج تعلیم میں بیجہ تفاوت کا ہونا ماطبعی مد مزاجی باساس نندکے تنا زعات۔ تعلیم کی ننبت ہم بہت کچھے کہ ٹیکے ہیں اور بتلامیکے ہیں کہ تعليم يافته نوحوان ناخوانده بيوليول سيكبهى خوش نهيس ره سكتے اور حبكه زمانهٔ حال ميں ارکبوں میں اُتبدائی تغلیم کا آغازہے تولائق نوجوا نول کولائق رفیق لینے مشکل ہیں۔البتہ کمی تعلیم کی سی قدر تلافی خوش تربیتی اور ملیقدمندی سے ہوجاتی ہے۔ شوہر جانتے ہیں کہ بوی پڑھی ہوئی نہیں ہے اِس لئے وہ ناخواندہ سےخواندہ کے سےافعال کے متوقع نہیں ہوسکتے بیجن وقت لائق شوسركو حواين بموى كے ساتھ سلوك بھي اجھاكر تاہے يحبت بھي ہے انتها ركھة تا ہے اور کوئی دقیقہ انس وہمدر دی کا اُس کے لئے اُٹھا نہیں رکھنا اِس بات سے نہایت ریخ وبیدلی ہوتی ہے کہ دہ بیوی باوجو دخوا ندہ ہونے کے اینے شوہر کے اوصاف کی یوری قدردانی ننیس کراتی اور قدر دانی نه کریسکنے کے باعث وہ اس قدر نوش وبشاش<sup>کھی</sup> ىنىس يانئ جانى جس قدرائس كواميے حالات ميں يا يا جانا چاہئے تھا۔ ہمارے مخدوم دو پٹرٹ شیونزائن اگنی ہوتری جو بانی دیووھ م ہیں بوی کے ساتھ حمن سلوک میں اپنی قڈم

میں بنیظیر ہیں رستورات کے باب میں اُن کی فیاصنا نہ رائٹیں-اور ولی ورومندیاں اور منعدفانه فیصلے اس قابل ہیں کہ اہلِ اسلام بھی اُن کی بیر وی کریں۔ نیڈت صحب موصوت کی شادی نومبر<sup>مای د</sup>یم میں ایک برنمن خاندان می<sup>کنی</sup>ش سندری دیوی سے ہوئی۔ یہ اٹرکی اگر حیسی قدر تعلیم یافتہ تھی اورعباوت اور ذہبی رسوات کے ادا کرنے کا اس کوبید شوق تھا اوراپیے شوہرسے بھی بطاہر سرطرح نوس کھی مگر انس میں اِس قدر استعدا د نرتقی که ده اینے شوہ کی خوبیوں کو سمجھکتی اور ان سے پورے طور پرمتنفید مہلتی اندیںصورت ان میں وہ نوشی اور مثالثت جوایسے لائق شوسر کے حاصل ہوسے سے ہونی چاہتے تھی حامل زیھی۔ بینڈٹ صاحب موصوف اپنی قوم میں ایک ہی خص ہیں جو ستورات کے حقوق کے بڑے بھاری حامی ہیں جس خوش نصیب بریمن لڑکی کوان کی ز وجبیت کی عرت حاسل ہوتی وہ اُن کے وجود کو منتنات سے گینتی ﴿ ایسی ہی بعض لیں اہے اجباب اہل اسلام کی ہیں گروہ اپنا نام ظام کرنے کی اجازت منیں وسیتے۔ ایک ہارسے مخدوم دوست ہیں جن کا ول قوم کی محبت اور ہمدر دی کے جوش سے لبریز ہے اور حب دن وہ نہ ہوگا سارا ہندو شان اُسے روٹرگا۔ اُس کی زندگی کا ایک ۔ سانس قوم کے لئے دوراہے۔ان بیجا روں کوبھی رفیق ایسا ملاہے کہ اُس کی نظر میں وہ زما ند بحبر کا ہمدر دائس کا ہمدر دہنیں ہے۔ زما شہر میں اگر کوئی اُن کا شاکی ہے تو ائ کی بیوی ۔ ایک ہمارے منایت فاقنل دوست ہیں جو بحرعلوم عربیمیں شناوری کینے دا ہے ادر منابیت خوش مٰاق خوش خیال شخص میں جن کی **دات گرو ہ علماء میں مُع**تنات سے

ہے۔ مگر بمطورت زندگی نے اُن کوسی کام کا نہیں کھا۔ اُن کے بے انتما عِلم سے ایک ذرہ كى برابرنىفى كى كونىيى بېنچتا يېم توجب كجى ان كى خدمت ميں ما صربوت بين تويىمى شنا لەمولوى صاحب بىلىرھاڭھوك رہے ہیں۔ پاچار يا ئى كى ادُوا ئن كس رہيے ہیں۔ پايپنها رى كو گیہوں تول کرہے رہے ہیں۔ یا بحوں کی آبرست کر رہے ہیں۔ بپر شخیص کو اِس قسم کی فازدار تفسیب ہوائس کو کیا راحت نفسیب ہوگتی ہے ہ<sup>ر</sup>بعض اوگوں کواپسی بیومای طبق ہیں جو آ<u>ت</u>ھی لکھی بڑھی ہیں یشوہرکی اطاعت بھی کرنتی ہیں ۔ کفایت شعاریھی ہیں ۔ مگر خوس سایقہ نہیں یعیض مردوں کومکان کی زمینت و آرائش کا بہت شوق ہوتا ہے اور خود بیوی کوبھی صاف اصطبے لباس میں می دیکھے کرخوش ہوتے ہیں مگر ہوی اپن طبعی سادہ مزاحی کی وحبہ اینے شوم کی اِس خواہش کی طرف یوری توجہنیں کرتی اِس لیٹے شوہر کے دل سے رفتہ ر**فتہ وہ اُرج**ا ہے اوروہ ایس کونچیوُ نڑسمجھنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں شوہر و زوج میں کو بی حقیقی آئن ہنیں ہوتاا ور وہ صر<sup>و</sup> حیوانی خواہنوں کے پوراکرنے کے لئے شوہرو **دوجہ بنتے ہیں۔ بلکہ ایسے** شوېروزومړکوشوسرورومرکهنامېنيس چاہئے وہ صرف نرو ماده بوتے ہیں۔ مگران خرابول کل علاج بعد کناح کیچنیں ہوسکتا۔ اورقبل از کاح اگرانتخاب میں وری کوسٹِش کی جاہے توان خرابوں سے بینا بخوبی کمن ہے ہ

لیکن شوہروزوجہ کے درمیان جوعموٹا رنجٹیں بداہوتی ہربعض اُل ہیں اُسی بھی ہیں ا جن کا علاج بخوبی مکن ہے - اُس کے اساب عموٹا حسفی بل ہوتے ہیں :-(۱) شوہر کابد وضع ہوناجس کی وجہسے وہ اپنی بیوی کی طرف بورا التفات نیم کہ تا+

ریں شوہر بدہنی کی وجہسے یامحض ہے اعتباری کےسبب ہوی کو کافی خریج ہیں دیتا اور جس قدر دیتا ہے اُس کاحساب نا داجب سختی سے لیتا ہے ﴿ رس شوبرنا عاقبت اندیشی سے مهر زیا ده مقرر کروالیتا ہے - بعد کاح وه این بیوی سے مهرمعات کروا نا جا ہتا ہے بیوی مهرمعات نہیں کرتی تومیاں بیوی کے دل میں فرق اُجاتا ہے۔ اور سِجَی محبت واخلاص مبدل بہ خودغ صنی ہوجا آب ب ر ہم ، بعض شوہر باوجودلائق ہونے کے عورات کے باب میں تنایت بیت خیالات ر کھتے ہیں اور وہ بیوبوں کا زیادہ خواندہ ہونا پہند ننیں کرتے۔ایسے نوجوان حب الدین کے دبا ؤسسے شادی کرتے ہیں اور کوئی بیضیب لکھی ٹرھی لڑی اُن کے پلے پڑجاتی ہے تراتیں میں خبت ناموافقت ہوتی ہے ﴿ ان سب صور توں میں مروکو اپنے عاوات کی اصلاح کرنی جاہئے اوراُن ہوآیا پر کاربند ہونا چاہتے جو خاتمۂ کتاب پر لکھی جائینگی ۔متا ہاشخص کے لئے بالحضوص بدفعی سخت روسیا ہی ہے اور شوہر کومحص بوی کی دلجوئی اور نوٹنی کے لئے نہیں بلکہ خوف خلا سے برطینی سے بینا جائے۔ کہ اِس سے رنیا دہ کوئی گنا وہنیں ہے ۔ خاند داری کی خوشی کو تباہ کرنے والا بیحیّ کے لئے بدراہی کائمونہ وکھانے والا۔ونیامیں ذلیا<sup>م خ</sup>وار اور آخرت میں عذاب دوزخ میں گرفتار کریے والاہے بہ شوہر کوغور کرنا حاسمے کرجس الركی نے تمام دنیاسے ایک طرح كاقطع تعلق كركے اپنے تئیں تهارے سپردكروياہے جواب مرف متهاری کملانی ہے جس کی شمت کا فیصلہ تھارے استان کے جرائے

تهيس خود اس قدراختيار دے ديا ہے كہتم چاہوتوائس كو مار ڈالوچاہوتوائس كوجلادو-جو بتهاری خدمت اِس ور دمندی سے کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی نذکر بیجا۔جو تتهارے بچوں کو اس مفقت سے یالتی ہے کہ اور کوئی نہیں پال سکتا اور جو باوجو دان سب باتوں کے اپنے تیس متماری کنیز اور تہیں اپناسر تاج کہتی ہے کونسی غیرت اورانسانیت اجازت دیتی ہے کہ ایسی عاجر بخلوق کو شایا جاہے اور اُس م ظلوم کا دل و کھا یا جا تم بدوصنی اختیار کروا ورائس بیجاری کی امانت میں خیانت کرو۔اور اُس کا حق چپین کم بازاری عورت کو دو- ائس کے کلیجہ میں چھڑیاں مار و اور بھرائس بکیس کی شکایت کرتے موكدوه ناخوش يہى ہے۔كياتم چاہتے موكدائس كا دل الخاروں ير معونوا ورائس ميس وهواں نہ تخلے۔اس کا دل جیروا ورغن نہ ہے۔اس کا حکرحیاک اورحان ہلاک کرو اور وه افن زکرے سے

ار در ما الله المعرب کی وہ کہتے ہیں جگر موتونخال کیوں ہودین ہوتو زبال کیوائو فراو صیان سے بقور کروایک بے زبان کی کیفیت قلبی کا۔ جب ایک جفا کا کرکسی کی کی بیٹے گھانا پکواتا ہے اور اپنا اپنی بیٹے کہ میں گلاتا ہے اور اپنی ولفکار فیق سے اُس کے لئے کھانا پکواتا ہے اور اپنا مند اور عاقبت سیاہ کرتا ہے اور وہ اشراف زادی اُس حرام کا رکی جا برا نہ اور کا فرا نہ حکوں کی تعمیل کر رہی ہے آن و کی لوی اُس کی آنکھوں سے جاری ہے۔ اور وہ اُس بیدو مفاک کے خوف سے جلدی جلدی اپنی آنکھیں بیٹھیتی ہے کہ وہ کمیں دیکھ نے اور ایسا ظا ہر کرنا جا ہتی ہے کہ چولھے کے دیکھویں سے آنکھوں سے آنشو سے ہیں۔ ارسے ظالم اسٹاکی کی آہیں نئیں ہیں جلے بھنے دِل کا مُصوال ہے۔ آسونئیں ہیں۔ جگریا نی موکر آنکھوں کے راشہ سے ہر ہاہے ہے

بترس ازآ و بنظله مال كرنهگام دعاكرون اجابت از درحق برته قبال سه آيد إن اسباب رخش كے بعدوہ اسباب ميں دوشوم ول كے رشته دارول سے تعلق ركھتے ہیں خصوصًا ساس اور نندسے۔ بہت کم گھر ایسے ہو نگے جن میاس بہویں یا بھا دج اور نند ميں اتحادِ د لی اورمجبت قلبی ہو یختلف خاندانوں میں ختلف وجو ؛ ت اِن رخبتُوں کی نُخِلتی ہیں لیکن اصول رخبی سب حکد ایک ہے - اور وہ یہ سے کہ شوہر کے سب عور نریہ عاہتے ہیں کہ مہوسم سب میں سے ایک ایک کی تابعداری اور فرما نبرواری اس طبع کرہے ہیں طح وہ شوہر کی کرتی ہے ملکہ اس سے بھی زیاوہ ۔ بعین حس طرح کسی فوجداری عاکم یا اضىر يوليس كےعزيز واقارب ناجائز فائد ہائے رعب خلات قانون سے انٹھاتے اور بیگنا ہوں کوسٹاکر اپنی حکومت جنلایا کرتے ہیں ای طبح سٹوہرکے اقارب بیجاری ہو کو *متاقے ہیں۔وہ ساسیں جہب*ت منتوں اور مراووں کے مانگنے اور ٹری ٹری آرز وؤل اورتمنا وُل کے بعد بہو بیاہ کر لاتی ہیں بڑی شکل سے بہو کو بہو کی حیثیت میں صرف چار یا نج مینے رہنے دیتی ہو گئی۔ اس سے بعدائن کی خوشی صرف اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ بہوائن کے آگے بہے گھر کی باندی کی طبح رہے اورساس نند اس پروہ حکو قائم کرنا چاہتی ہیں جوصرت مول لی موٹی لونڈیوں پر ہوسکتی ہے۔ ہمنے ایک ساس کو کھیا جوابنی چار میینی کی بیابی مونی بهوکی نسبت اتنا گوارا نبیس کرسکتی تقی که وه ریخامهوا دویش

اوڑھ سکے۔ ہروقت بنا ڈسٹگارکے طبنے دیتی تھی ۔ اور دن رات اُس کا دل حبلاتی تھی۔ اور بہوؤں کا فار کیا جا تا تھا تو یہ کہ اکمی چکی میستی ہے۔ڈوعکی انا ج حیور بی ہے ۔فلا نی کے کیڑے بالكل مٹی کے رنگ کے رہتے ہیں۔اور تیرا بناؤ سنگار ہی ختم منیں ہوتا - لاچار مجبور ہوکراس غویب نے سفیدد وسیّا اوڑھنا شروع کر دیا۔ مگریہ امراؤ بھی زیا دہ عفتہ کا باعث ہوا۔ ساس نے میسمجھاکہ ریر مفید دو پیدمبرے بیٹے کی برشگونی منا نے کے لئے اور معالیا ہے۔ غرص اس آفت زوہ بهو کی جان عذاب میں بھتی اورکسی کل چین نہ تھا۔ ساس کی اس قسم کی برسلوکیاں عمومًا ایسی حالت میں ہوتی ہیں جبکہ بیٹاخودکوئی ذریعہ معاش نہیں رکھتا بلکہ مع اپنی بیوی کے اپنے ہاں باب کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ بن تکفل اُن کے اخراجات کے ہونے ہیں۔ اپنی حالت میں ساس کو ننایت ناگوارگذر تاہے کہ بواورائس کا نکھٹو میاں مفت کی روٹیاں کھایا کریس۔ اور بہو کا فراسا آرام بھی ساس سے دیکیھا نہیں جاتا۔ سواس کا علاج بجزاس کے اور کھے تنہیں کہ حب تک کوئی فربیهٔ معاش حال نهوجایداش وقت تک برگزشا دی ندکی جاہے اس کی احتیا ط اگر خود مروند کرے تو لڑکی والوں کو قوضروری کرنی چاہئے کہ وہ اپن اڑکی ایسے مروكوية وين جوكوني متقل فربعية معاش بزركه قابو- تعفن شوهرايسي حالتون مي ايني وانست میں بنایت ہی صفی کرتے ہیں اوراپنی غایت ورجہ کی بے تصبی طاہر کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کم دیتے ہیں کہ بی*تھیگڑے عورتوں عورتوں کے باہمی تکرار*ہیں اس میں مرووں کو دخل ہنمیر فرنا <del>جائ</del>ے شوېر کې عدم مداخلت کې وجهسے ساس نندين اور بھي شير موجا تي ٻي اور بيجاري مهو کو رات دن سایاجا ماہے-اور یہ عدم مرافعات برے درجر کی بےانضافی زوج کے حق میں ہوتی ہے-

ان رخبنوں کوشوم را دینے توجیسے و در کرسکتا ہے۔ بلکہ شوم کی توج کی بھی صرورت منیں سے خسر حواس خاندان میں زوج کے باپ کی بجاہے وہ اسانی سے ان تمام شکانتوں کو دورکرسکا ہے۔ خسر کولازم ہے کہ اپنی بی بی اور بیٹیوں کو بخو بی مجھا وے کہ و کھھوتم نے کس حیا و سے بہولا کی خواہش طا ہر کی گفتی۔ کس سٹوق سے اور منتیں مان مان کر قبروں پرغلان۔ تعزیوں پرعلم پڑھا چڑھا کر مہو انگی تھی۔ صدائے بہو دی تواب اُس کا یہ ورحبکر ناکہ وہ نتہا ری با ندی بن کر رہے کون می اشرافت کی بات ہے۔ کیا اگر برہی سلوک تہاری بیٹیوں کے ساتھ ان کی سامیں کریں توکیا تمہارا ول ایسے سلوک سے نوش ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ بس کیوں اس مطلوم کا صبر سیٹتی ہو۔خداکے فصنل سے تھا رے آگے تھی بیٹیاں ہی غرحن خسراگر نیک خیال آدمی ہو تو بہوؤں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے سکتی۔ اس قسم کی رنجٹوں کے مقابل میں کہ جی ایک اور سم کی رخبٹیں پیش آتی ہیں جبکہ شوہر کے والدین فرریعۂ معاش نہیں رکھتے اور بیٹا ہی کما ناہے اور ماں باپ اور بیوی سب کو یا آئ ہے۔ایسی حالت میں بیوی ساس کو بہت ساتی ہے ا در ائس کوناگوارگذر اسبے کہ میرے شوسر کی کمانئ میں ائس کے والدین بھی مشر بایب ہوں یشوہر کی عجیب ناگفتہ برحالت ہوتی ہے۔اگر بیٹا اپنی کمانی اں کے دوالد کر تاہے تو بیوی گراتی ہے۔اور اگر بیوی کے حوالہ کرتا ہے تو ہاں طعنے وہتی ہے کہ میں نے کرمصیبتوں سے یالا تھا۔ بڑا موا اور لهاسن كمان كے قابل توميري خدمتوں كو بجول كيا اور بيوى كا غلام بوگيا۔ اسى صورت ميرب سے بہتریہ ہے کہ شوہرخرج اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اور ذاتی صرور توں کے لیئے تھوڑا بہت ہوی اور ماں دونوں کو مجدامبرا دے دے اورسب سے زیادہ یہ کہ اُرکی نیا تضییت کرے اور نیک

ستورات کی سحبت میں بٹھا دے اور درتی اخلاق اور ترقی تعلیم میں کوشش کرے۔ بیرو گلیا بی نرمو توصبر کرے ؛

جس طرح شومبر کے اقارب باعث ترخیش شوہروزوجہ بنتے ہیں اسی طرح زوجہ کے والدّن میں طرح طرح کی رخبنوں کے باعث ہوجاتے ہیں خصوصًا زوجہ کی والدہ یا طری مبن عمومًا یہ جا ہت مں کران کی بیٹی یا بہن حدسے زیا وہ گر ویدہ اینے شوہر کی نرمودہا*ے۔ وہ بہیشہ پیضیعت کرتی* ہیں کہ شوہریراینا دباؤ رکھو تاکہ تہاری قدرشوہرکے دل میں زیاوہ ہور بیوی کا یوں کھینے البی تھی شو ہر کی طبیعت کی اصلاح کر دنیا ہے مگر بعض صور توں میں خت مصر بھی ہوتا ہے۔ جب کسی کا کی کو نیک ہنا وشوہرول جا آہے اور پوری محبت کراہے اور اپنی ہوی کو ہنایت آرام سے رکھتا ہے تو وہ صنرورمتو قع ایس امر کا رہتا ہے کہ وہ بھی اُسکے ساتھ پوری مجبت کردگی اور اُس کے آرام كواپنا آرام جيگي - ايسي حالت ميں جبكه زوجه اپني دالده يا بهن كے سجعاب به كات سے شوہرکے ساتھ روکھاین برتتی ہے یا کج ادائی کرتی ہے تو صرور شو ہرکے ول میں اُس کی نالائقی اور ناقدرشناسی کانقش حمتا ہے اور وہمبی بے التفاتی سے بیش آنے لگتاہے۔ ایک اركى اپنے شوسر كوبىبت چاہتى تتى - اور وەشوپر تقيقت ميں اس قابل تفاكرو واس كومتناچاہتى تقواعقا ـ گمرییرامرائس لڑکی کی والدہ کوسخت ناگوارتھا جنانچہ والدہ نے جوخط اپنی بیٹی کو اِس باب میں لکھا اس کی نقل ہم کول گئے ہے آسے ہم میاں درج کرتے ہیں وہو نہا جہ ً مار*ي كاخط مبيطي* كو

برخور داری - مرتبی گذرگئیں که تمها راکوئی خطانهیں آیا بتهیں فرا پر وانٹیں ہے کیمیری

ماں میرے خط کے لئے کس طرح تراہتی ہوگی ۔ اچھا میٹی آبا و رمو۔ شاور ہو۔ ہیں کیے خیال ہے اورسوج ہے توئماں بہتری کاہے جس طرح بن ہمنے تو اپنی تیرکرلی - اب جوفکرے متال ہے۔ مگر سم کیا اور ہماری سمجھ کیا۔ ہماری عقل اور ہمارا وہاخ اور دہانع کا خون وال روپی ا سے بناہے - تمهاری قل قورم پلاؤے بیدا موتی ہے ۔ تم ہم خریوں کی کسٹنتی ہو۔ مگر بیٹائٹنو۔اگرچہ تھارے دل میں شوہر کے سواا ورکسی کی جگرینیں رہی اور ائس کی امیرائی<sup>ہ</sup> کے مقابلہ میں ہم سکینوں کی غریبا ذیجت کر گنتی میں آسکتی ہے۔ سیکن خداکونی شکل گٹری نہ لاے ۔ اگراپیا وقت آیا توہیں می یا دکروگی۔ اپنے اپنے ہی ہیں خواہ وہ کیسے ہی مفلس ہوں -اورغیرغیرہی ہیں خوا ہ کیسے دولتمند موں ۔ لڑکی جاہے تمہیں مراہی لگے ہم توصل کے دیتے ہی کوئمہارے میاں کی محبت ملمع کی حیک ہے جسے کچھ یا مداری نہیں۔ بیروولهاما سنروہ ہے جس میں سانپ چھیا ہوا۔ یہ وہ شرتِ شیریں ہے جس میں ہلاہل ملا ہوا ہے۔ یہ وہ رمیت کی حبک ہے جیسے پیا سا آدمی دورسے پانی سجھاکڑاہے۔ بیٹا ایک بات توتم ہماری بھی آزما و مکیھور نتہا رہے میاں تمہارے عثق کا تو آنیا دم تھرتے ہیں کہ لوگ تم کو لیلی اوران کومجنوں کہتے ہیں۔ گرتم نے منیں منا کہ مجنوں تولیلی کی کُٹیا کا بھی ا دب کیا کُڑا تفاکیا ہم تمہاری کتیا کابھی درجہ نہیں رکھتے۔تم ایک دفعہ ذرا سینے میاں سے کہ کر تو د کمیصوکہ جہاں تھارے اتنے بڑے بڑے خرچ لگے ہوئے ہیں میرے ال باب کوبھی يهاڻ لالو يهر ونكيمو وه كيسے جنوں تخلتے ہيں اور ہيٹا يوں ہيں وه مبت حيا لاك كيا عجب بأت كوسم بيرح ابني اور فورًا رصنامن رسمي موجابيش رخير أگر مجينے بلايا توس امتا كے الت

چلی تراونگی گرتیرے میاں کی کمائی کھانی جھے حرام ہے گربھر ڈرتی ہوں۔ امتابی طالم ہے کہ اِس کی خاطر شائد مجھے حرام خوری نہننا پڑے یتمیں اپنے میاں کی پاکباری يرمرًا نازے۔ مجھے توان کی پاکبازی برا تنابھی قیرینیں حبتی اُروپر سفیدی۔وہ آدمیت چالباز ہیں۔ تم عیو مے تنیں ساتی کہ ہروقت تم سے خلا ملا رہتا ہے۔ اور تم کو اپنے گلے كا ناربناك ركھتے ہيں ايك وم كوجُدا منيں مونے ديتے جب وكيھوشيروشكر مگرك باولی لڑکی اتنا توسوچو کہ آخرتم حجیرسات ماہ کے لئے میرے پاس رہ گئی تھیں۔جس شخص کا بی حال ہوکدا کی شب بے عورت کے نہرہ سکتا ہو ذراسوجو وہ حیمہینے کس طرح را ببوكا-بس يا توتهارے ساتھ به وصوم وصام كاشوق سب جبولا اسے يا حجه مهينے بے عورت رہنا سرا سر حیونا ہے۔ ایک بات صرور ہے۔ ہماری راے میں تواصل بات بیسے کریہ ساری خوشا مریں مہرکے معاف کرانے کی ہیں اور تبال تو سے پیر کیا اور توكئى گذرى- اب كهال مك تهيس مجهاول بميرى فسيحت كى مجميروات توليفسحت یا در کھوکرسب جیزیں اعتدال کے ساتھ کھیک ہوتی ہیں۔ اس محبت کو مجت نندی کتے جمجھورین کہتے ہیں۔ چندروز میں اپنا و قرکھو دوگی۔ ہم بھی کہبی بہو تھے۔ تھارئی نیں بھی ش*وہر رکھتی ہیں۔ مگروہ اینے شوہروں برایسی ہ*یودہ طرح پر دادادہ ہنیں ہی<sup>ت طرح</sup> تم ہو۔ اس طح پر رکھینائمتیں بالک بے عزت کر دیکا آئندہ تم عانو۔ نقط راقم نتهارى والده بیٹی والوں کو مجھنا چاہئے کہ کوئی امران کی بیٹی کے لئے اِس سے زیادہ فیڈیس

ہوسکتا کہ دہ اپنے شوم کو بورے دل اورجان سے چاہیے اورعزیز رکھے اوراس کی کی بوری قدر کرے اور دیا میں اُس کو اپناسب سے بڑا خیر خوا ہ جائے ، کبھی کبھی اِن رخیثوں کا باعث بیہواکر تاہیے کہ چونکہ ایک فاندان کی بیٹی کو دوس خاندان سے ستایا تواگر دوسرے خاندان کی بٹی پیلے خاندان میں بیا ہی جاتی ہے تویہ ان کی میٹی کوونِ کرتے ہیں اور ابنی میٹی یاعز بزیکا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ خیال منایت کمینہ اور یاجیا نہے ادرصرف اُک نا یاک لوگوں کا ہے جربیوی صرف حیوانی خواہش کے لئے چاہتے ہیں ورندکب مکن ہے کہ ایک بےقصورنیک سٹرت بیوی کومحھزاہ کئے ستایا حاسے کہ ان کے کسی عوبیز کو دوسرے خاندان والے ستاتے ہیں ، اگراتفاق سے امیرگھرمیں کوئی لڑکی عزیب گھر کی آجاتی ہے توان کے فقر وفاقہ و تنگرستی کے طعنہ دے دے کر بیوی اور ائس کے ماں مایپ کا ول وکھا یاجا تاہے ادران طعنوں سے شوہرو زوج مسخت تلخی و بے لطفی پیدا ہوتی ہے گربیجا ری عورتوں کے لئے ہرطرح محل ہے۔ بینی تنگدی کے طعنے توخرایک بات ہے۔ ہم نے توان خلوموں کو دولت مندی کے طعنے بھی کھاتے سناہے - اور اُن کو دولت مندی کے طعنول ریجی اتنا ہی روتے دیکھ اسے حبنا افلاس کے طعنے پر-ایک معزز دولت مند کی بیٹی سنے جوکسی غریب گھر بیا ہی گئی تھی ایپنے ایک عزیز کو خط لکھا ہے۔وہ ہمارے ا تقواگیا ہے اُس کو پیاں دیج کرتے ہیں اس سے نا ہ مو کا کدار کیوں کے لئے امیر باپ کی بیٹی ہونا بھی معیست موجا تا ہے۔ وہو بڑا۔

## ایک لطکی کاخط:-

عزيزة من - بيس ف - ك كريس وكلي تركير الات - اور جو چوري كئ وه خدا کومعلوم ہیں۔ مگراس التٰرکے بندے نے تھنڈے بیٹ کھی گھر میں خرچ نہ ویا۔ رات ون مجھے امیری کاطعنہ دیتے ہیں مجھ کمبخت نے اِس گھراجیّےا کھانا۔ اچھا بیننا۔ دنیا کا ترو خشک میده سب ترک کردیا که مجھے طعنہ نہ ہے کہ امیرزادی چٹورین کرتی ہے۔ اِس پر بھی محصط طعنے بلیں توکیا کروں۔ زمر کھالوں ک زندگی می باکے جب مری توقیر ہے بدر میں چر دیکھئے دکھلاتی کیا تقدیر ہے میرادل نیکا بچولاموگیاہے ٹرائسنتے ثنتے ۔جناستے سنتے۔کئی روزسے بیار ہوں۔ آج کیے ہوش آیاہے۔میاں مرنی کوجی کالیاں دے جاتے تھے۔میں دوا منیں میتی تھی۔میں کہتی تھی کہ میں بُری ہوں مجھے مرنے دو تو بھائی نہ وہ مجھے مرنے ہی دیتے ہیں نہ جھنے ہی دیتے ہیں نة وناكى اجازت نه فريادى ب گھٹ كے مرحاؤں يەم فى مرت ميادى ب بھائی یرجمیکنا آج کا نہیں - بین برس سے بینے حب سے نخاح ہوا ہے یہی رونا بڑا ہوا ہے۔ نخاح سے ساتویں روزہی میٹکم بلاتفا کہ تم کل جاؤمیرے گھرسے اپنے با واکے ال جارة و بعلے الني سے رمناہے توجیب كركے رمود اگريد يوجياكد كهاں جاتے مواور رندي بازی کیوں کرتے ہویا شراب کیوں بیتے مو تومیں تہارے با واکو کا تھیجو گا کہ تھا ری بیٹی اميرزاوى بيميرك كام كى نيس- كُفيْن كاك بنماركهو + + + + غرمن وزطلم إس

فاوندکے میں نے سے ہیں وینا میں کسی نے نہ سے ہونگے۔ تسپر میری ہی قبر میں کیڑے پڑنگے۔

گر صزور یے کہونگی کہ جو جوظلم ہتم میں نے سے وہ قبلہ و کعبہ کی بدولت۔ وہ مجھے ناج ناج کر اور کو وکور کہتے ہیں کہ ہوں! تیرے با وا کو خبر نہیں تھی بج کیوں دیتے تھے۔ ہیں نثرا بی ہوں ریٹری باز ہوں ۔ بیمعاش ہوں ۔ اپنی ۔ کو آپ دی۔ اب بھی اس تھفہ کو رکھ لیس ۔ جھے تیری کیا پر واہے ۔ غرصٰ کیا ظلم بیان کروں ۔ دل کو بیمعاتی ہوں کہ اے دل جس طح ہو کے جا ان تی عرتیر کی اور بھی تیرکروے ۔ کسی کو حال تکھنے سے کیا فائدہ ۔ کو نی تیرا ریخ بانٹ تو لیکا منیں ۔ بیس میں لازم ہے میری آہ کا شعلہ عیاں نہ ہو اس طرح جائے جبول کہ ہرگز وحوال نہ ہو اس طرح جائے جبول کہ ہرگز وحوال نہ ہو

الرم ہے دیری اہ کا سعار عیاں تہ ہو اس سی بن ہوں دہراز دھوں یہ ہو گری ہو جو اس سی بن ہوں دہراز دھوں یہ ہو گری ہو جو برن ع کمال کا کھائے عم کہ بلک صنبط نغال کی جے ۔ + + + + میں نے چار وقت سے کھا نا نہیں کھا یا تھا۔ آج اُن کو خبر ہوئی تو ناچ کرا تھ کھڑے ہوئی و ایک مندیں ہزار ہزار بات سامیں۔ بیگم صاحبہ اگریہ ہی نخرے کرنے تھے تو آئی کیوں تھی اور ایک مندیں ہزار ہزار بات سامی تو باوا کے گھر کے شیرال یا دائے جیں ۔ یہ بواب زادی تو سونے کے جیو لئے جوالنا چاہتی ہے۔ ایسا تھا تو با وا کے گھرسے ایک سونے کا چیو کھٹ لانا سونے کے جیو لئے جوالنا چاہتی ہے۔ ایسا تھا تو با وا کے گھرسے ایک سونے کا چیو کھٹ لانا موانے ہواں کہ اس کی قبر میں کیڑے بڑانے کے خدااسے خراب اور بر با دکرے مقا۔ یہ یہاں رونی کیوں کھائیگی۔ اس کی قبر میں کیڑے بڑانے کے خدااسے خراب اور بر با دکرے ایک بات ہو تو کہوں۔ سے

طعن کے تیروں سے داخھینی خلیتے ہیں ہ بول کتی پر نہیں۔ لاکھوں خلیتے ہیں وہ فیتے ہیں طعنہ امیری کا مجھے ہر ابت میں غنچز ول کومرے ہر دم مجھا فیتے ہیں وہ بات وہ کرتے ہیں جو انزنشتر کے جمعے خرم ول پراور اک حرکا لگا دیتے ہیں وہ یا دآتے ہیرائنس با داکے گھرکے قورمے کھاؤں گر کھانا ننیں۔ توبیۃ جیا ہیتے ہیں وہ راقمہ وہ ہی تماری وکھیا رئیمیتجی

سلمان مردول کے اُس وحشیا نہ طریق نے جو وہ عور توں کے ہمراہ حاکز رکھتے ہو ہیسائیو کے دلوں یں ایک عجبیب غلط نیال اسلام کی نبت بیداکر دیا ہے جوان کی تصانیف میں بھی بہنچ کیاہے۔عیسائیوں نے سمجھاہے کوسلمانوں کے ذرمب کے روسے عور توں میں روح نہیں موتی - اِسْ غلطی کا منشاء ومبنی صرف بیری امرہے ک*رمسلمان مرووں کا طریق عور توں کے ہمراہ* اس تسم کا ہے جیسا انبانوں کا غیروی روح حیوان کے ساتھ مواکر اسے کیجی برخوا بیاں اِس وجست بیدا ہوتی ہیں کہ بی بی بوج تعلیم یافتہ زہونے کے حدف امور فانہ داری کے انتظام اور پیدائش اولاد کا فربیه موتی ہے بینے وہ خدمتگار اور مادہ حیوان سے زیاوہ رتبہنیں رکھتی اورتعلیم یا فتهٔ غنس کی روحانی خواہشوں کے پوراکرسے اور نوش خیال رفیق بیننے کے قابل منیں ہوتی لاجار مرد ازدواج ٹانی یافتق فجر کی طرف مائل ہوتاہے اور دونوں سے بہت بڑے بڑے نتائج اورتکلیفیں ہدا ہوتی ہیں اورتمام عمرعجب کلفت میں گذرتی ہے۔ گرسب سے زیاده ان خرابیوں کامرحب برمو تاہے کہ کاح مروجہ کے روسے بی بی حب خواہش ویند خاط منيي ركبتي اور فريقين ازدواج طوطي را بازاغ ورقف كروند كامصداق بنت بيس - كوني مصیبت زدہ صبرکے ساتھ اپنی پڑاشوب زندگی کوجوں توں کرکے تیرکر ویتاہے ۔ کوئی تیز مزاج اسینے گھروں میں کسبیاں ٹال کراپنے اُن ناعاقبت اندیش بزرگوں کو جنوں نے اُس کو بلا مرضی آفت میں مھینسایا ورجبی سنراول آلاری کا دیتا ہے۔ اُن سب آفات کی روک اُل صلاح

سے ہوسکتی ہے جواویر مذکور ہوئیں ۔ مگر بعض لوگ یہ راے رکھتے ہیں کہ عورت کو نام طور پڑگو ہے حقوق حامل ہوں گمر بیوی بن جائے کے بعدوہ ایک طرح کی ملوک بن حاقی ہے اوراس لئے وہ گواراننیں کرتے کہ بعد کاح اس کے ساتھ طریق ساوات مرعی رکھا جاہے۔اس م کے لوگوں میں یہ بات نها بیت شرم کی شار موتی ہے کوٹورت کو ہمسری کا رتبہ دیا جاہے بلکہ جولوگ اپنی بیبیوں کے ساتھ ورج مساوات سبتے ہیں اوراُنکو ہرطرح پر اپنی برابر آرام ہے ہیں آن کو وہ طبح طبح کے حقیر نامول مثلاً تتجور و سے دسپنے والے" اور حجر رو کے غلام" سے یا دکرتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ جشخص بی بی برحا کما نہ رعب واب نہیں رکھتا ایس کی طرزگفتگومی اتنا اثر منہیں کہ اتس کوشن کربی بی تحقراً اُسٹھے وہ مردسی کیاہے۔ میں نے ایک ىنايت معزز شرىي سلمان كود كميماجن كابية قاعده تصاكه حبب وه اپنے گھريس حباتے تو ہميشہ نسی جبولی سچی بات برکسی نوکر وغیره برخوب خفا هولیتے اور بکتے اور جبڑ کمیاں ویتے ہوئے گھر یں چلے جاتے اِس سے اُن کی غرص پیتھی کہ اُن کا غضباک انداز دیکھ کر گھر کی غورتیں ب څون زده بهوجایش - ایک اورمعززعهده وارکا گهرمیں حانے کا طریق بیتھا کہ وہ کبھی گھریں مہن کرکسی سے بات مذکرتے تھے۔ اور بہت مختقہ بات حیت کرتے تھے تاکہ اُن <sup>کے</sup> رعب میں کمی نہ آجا ہے۔وہ کھا ٹا کھالے کے سوا اورکسی وقت گھرمیں نہیں جاتے تھے۔جب وہ گھرمیں جاتے تھے توسب عورتیں اپنے اپنے قرینہ پرمو دبانہ خاموش مبٹھ حاتی تھیں۔ان کی بی بی اور بیٹیوں کی مجال نہتی کہ اُک سے سی سننے کا سوال کریں خواہ وہ کیسا ہواجی مو- اُن کی ہر صاحبت کا پورا ہونا اُرمنین سر ریست خاندان کی خود مختا رانه خوشی پر متعاجر کا وہ اکثر

بيرجي سے استعال کرتے تھے \*

اس طبقه کے بعص لوگ ایک منایت شرمناک نمیز قائم کیا کرتے ہیں بینے وہ اپنے یئے عدد نفیس کھا ناعلیٰیہ و تیارکر داتے ہیں ادر عورتوں کے لئے اونے ورم کاعلیٰحدہ تیار پوٹا تبصن لوگ این بیبیوں اور در کیوں کو پوشاک اپنی حیثیت کے بحا ط سے ایسی ولیل بیناتے ہیں کہ اس بی خربت کے چھیانے کے لئے انہیں ایک اور جا برانہ قاعدہ با ندھنا پڑتا ہے کہ وہ کہیں براوری میں سکلنے نہ یا میں اور نہ برا دری کی کوئی عورت اُن کے گھرانے یا ہو ہم نے او پربیان کیاہے کو بامیں نفاح کا صول بیہ کرروائی کرہ کا آرام موجات اور تعلیم کیاہے کہ اِس طبقہ میں ہے اصول قابل اعتراص نہیں۔ گراس طبقہ کے مروجب تعلیم میر لومشش کرکے یا اور اساب سے ترقی مال کرکے اپنے سے اعلے طبقہ میں پہنچ جاتے اورعوت میں *برتری ادر ہال میں فراخی ادر وسائل مع*اش میں *دسعت حاصل کو لیتے ہم*ر تو عموًا یه دستورہے که وہ اپنی اِن ترقیوں کی متناسب ترقی ستدرات کی حالت بریزیس کرتے۔ ان کی غریبا نه ومفلسانه حالت اسی طرح غیر تنغیر وغیر منتبدل رہتی ہے بتعلیم کے درجول ور فضیلت کے اسنادا ورعہدہ کی عربت سے جو کیچہ تنذیب وشائستگی حاصل ہو لی ہے اوطراق معاشرت میں جوجو آرام پیا ہوتے ہیں اورخوراک ولباس میں جوجو لطافت و نفاست اختیار کی جاتی ہے اُس کی سرحد زنانے مکان کی وہلیز ہے۔ میں ایک موسم گرما میں ایک ہنا<sup>ئت</sup> معرز ومتمول رئیس کے گھرانے میں مہان ہوا۔ جون کا مہینا تھا اور اِس قدر غیر عمولی شدسے گرمی برنتی بھی کربڑھے آدمی کہتے تھے کرسالهاسال کے بعدائیں گرمی ہونی ہے - مجھے نمایت

. نلفٹ سے میرے میزبان دوست نے ایک نتایت آرام کے دسیج کمرے میں جوائس موسم مثل نان کے کلُ مردوں کا خوابگاہ بھا اُ تا را۔ کمرہ کوسرد رکھنے کے جس قدرسا مان تھے سب موجو د تھے۔ پنکھاقلی ٹیکھے گینچتے تھے بخس کی ٹلٹیال لگی ہوئی تھیں اور سقے اُٹ کو ذری ذری سی دیرمیں عبر کتے تھے۔ کمرہ کی جیت بھی نمایت باندھتی گرسم لوگ ارے گری کے سخت بے میں تھے۔ مجھے اس وقت بنمایت جنتجواس امر کے معلوم کرنے کی ہوئی کہ ایسی حالت میں ستورات کے آرام کا کیاسا مان کیا گیاہے۔ مجھے اِس امر کے معلوم موسے نے تنافی کلیف پنجی کہ بیچاری ہے زبان عور توں کے لئے جن کی گود میں معصوم نیج بھی ہیں تھجور کے تیکھول کے سوااور کوئی سامان را منیں ہے۔ پنکھے بھی آدمیوں کی تعداد کی برابر نہیں تھے بلکہ کم ہونے کی وبہ سے باری ری استغال میل تے تھے۔ دو بیر کے وقت دیوانخانہ میں برون منگاٹی گئی اورسب نے یانی شنڈا لرکرکے پیا۔ با وجو د تام انتظام اخفاکے اس بین کی خبرگھریں بھی جاہیٹچی اور چیند سیجے . بلف بلف کہتے ووڑے آئے۔اُن بجیل کو ہنایت سرومبری کے ساتھ مہلا پیسلا کرکھویں وايس مجيجا - تيسرے پيركو وہ برت بہت كيگ كئي اور حس كيٹرے ميں وہ ليٹي موٹي تھي وہ بالكل بعيك وإس يرصاحب خانه نے نؤكر كوئكم دياكہ اس كوگھرمين بھيج وو ـ مگراے ناظاين اِس لئے ننیں کہ اُسے عورتیں اور بیچے بی لیں۔ ملکہ اِس لئے کہ خٹاک کیڑے میں لیبیٹ کر ديوانخانه مير والبرنجيجيس - دېڅليف ميرسے ول کونينجي هتى وه اس شرمناک بيرجمي سے اپيي دروناك بوگئي كر مجھ وال قيام كى زيادہ تربرواشت مذہوسكى-ميرينيں جانتا كجن كى پیاری ببنیں۔اور دنسوز بیبیاں اور بحت عبگر بیٹیاں شدت کی گرمی میں مٹکوں کامعمولی

یا بی پٹیں اُن یز ریمنشوں کی حلق سے بروٹ کا یا بی کس طرح اُتر تاہیے اور حن کے دنیے گم گرمی سے ترمیں اُن کا کلیحہ این تن رسانی سے *کس طرح کھن*ڈاہو تاہیے ۔ کیاعجب ہے کہ بعض ذکی الطبع اینے وحشا نہ سلوک کی تائید میں یونانی حکمت بیش کریں جس کے رہے عودات کا مزاج طبعًا بارد وا قع ہواہے اور شائدیہ برودت سخت سے بخت گرمی کے مقابلہ کے لئے کا فی مجھی جاہے۔ گویہ رکیک جواب لطیفہ سے زیا وہ وقعت نہیں رکھتا گر يحراس امرکا کیا جواب بوگا که جب وه جاڑے میں خود بانات اورشمبرے اور مالیدہ ادر پٹو یسنتے ہیں اُن بار دمزاج مخلوق کوج جاڑے میں درجھی اشدالبرودت ہوجا تی ہونگی ایسے سے گرم کیڑا کیو نئیں *بیناتے۔بہت شا*ذو نا درخاندان *ہو شکے جن میں بھ*ائی اور ہنوں <sub>-</sub>اپ ا در بیتیوں اورشو سرا دربیبیوں کا ایک شیم کے گرم کپڑے کا لباس ہونا ہو۔ویہات دقصبات میں ماہ بوہ کے جارہے میں بھی عور توں کے لباس میں صرف اس قدر ترمیم ہوتی ہے کہ چھنٹ کے کر توں کے بنچے لمل کا اسٹرلگا کرائن کو دو ہراکرویتے ہیں۔ یا جام<sup>ی</sup>موانچھین<sup>ٹ</sup> کا اکہ ارستاہے اور صبح شامہ دولائی یا رصنائی اوڑھ کرچاریا بوں پر اسباب کے **یوٹ**ین کم بيطه جاتي ہیں۔ کون کوسکتا ہے کہ اس قسم کے سلوک وحشیانہ اورخلات انسانیت ومروت نہیں ہیں ادر کیا اس سے بڑھ کر نالائقی تقاور پیل کئی ہے۔ ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں کرجن بیچارہ آفت زووں کومقدور نہیں ہے وہ عورتوں کی حڑاول کے لئے مقروحن بین بلکہ ہم صرف أنناجبًلانا حاسته مي كه مرايك دي مقدورصاحب استطاعت باپ جوبيثا اوربيلي رکھتا ہے و ہ خود سوچے کہ ہر حاڑہ کے نباس میں وہ بیٹے اور بیٹی دونوں پر مکیا اخرج کرتا

ہے۔ کیا اِس وجہ سے کہ اڑکیاں گھرمیں حجیبی رہنے والی میں اور شریعیت کے پر دہ کو توڑ ار امن کا بهاس تھبی واخل بروہ کر دیا گیاہے یہ برسلوکیاں اور بیرحمیاں معیان ہمدروی کے کا وزن کک زہنی کی جائمنگی کیا اس وجسے کہ اُن کی زبان کو وافل پر دو کر کے میں بے زبان کر ویاگیا۔ہے اُن کی فریاد کی شنوائی زہولیگی ؟ إن تام خرابوں كا علاج مردول ميں اعلے درجه كى تعليم كا پيلا نا ادرائن ميں نيك خیالات کابیداکرنا ہے۔عورتوں کے حقوق قائم ننیں ہوسکتے اور اُن کی حفاظت بنیں ہوکتی اوران کی حفاظت ننیں کی جاسکتی اور جزطالمانہ برسلوکیاں اُن کے ساتھ کی حاتی ہیں مو رك نهيرسكتيں اوران ميں اونے زين ورجه كى تعليم ذرائبى ترقى نہيں بإسكىتى تا وقتيك مروول میں اعلے ورص کی تعلیم نے پیلائی جاے اور اُس تعلیم کے ذریعیت ان امور کی صرورت اُن کو ذہر نشین نرموجات اور نہ صرف یا تعلیم ہی کافی ہوگی بلکد اُس کے ساتھ ساتھ اسطانے اخلاقی تربیت ادرنیک صحبت کی حزورت ہے جوان کے دلوں کوسیائی اور نیک دلی کے سانچیمیں وٹھال دے۔جس سے اُن کے ول پاکیزوخیالات اور نیک جدنات کے سات ایسی مناسب بداکرلیں کہ وہ اس کے آرام ونوشی کے صروری شرط بن جائیں۔ جب تک اس قسم کی تعلیم سے ہماری قرم کے مرووں میں روش دماغی اور نیک تربیت ہے اُن کے دلوں میں خداترسی ہیدا زموگی کیا مکن ہے کہ یہ ہماری چندسطور اُن مے سفحۃ دل برکونی گهرانقش بناسکیس اور او کی طبیعتوں کی اہمیت کو بدلسکیں ہارسے ان اوراق کو اگر کوئی بڑھنے والے ہونگے تو وہ ہی جن کو اعلانتلیم اورنیک تربیت نے اُس اِنقلاب

کے گئے جس کی بھم نشہ تو بیزک ہے۔ شاہد ہی اس کے ہم حزو سیھے ہیں کہ جن لوگوں برعور لاٹ کی تقدلت حافقت میں انقلاب بیداکرنے کی صرورت روشن ہوگئے ہے و و منتظر نه ربین که ۱۱۸ دلتوک سیمی اُن کے ہم آنگ سیوں تب دہ ایٹے یقین و داوق سرکاربند ہوں ملکہ چند نیکسدادر ما کرچ نبال والوں کے عمل خود اینا قدرتی اثر دیکھنے والوں کے ولول بركرينك ودران كابسى وشى حال الكرديده بناتينك مكرال ارس صورب كربن لوگوں برعورات کی تدفین صالت کو ٹراچیت کی راہ برلانے کی صرورت اورموج و د گرای کی بيحد مضرت واصغ سوكل يدع المولك كوابيف إمهى اتفاق راسس ابن جمعيت كوتوى اوروزر بنانا جاسية ادرايي ادمتاع دوطاراد حبان وشريب محدى كالعط موزنانا چاہئے جواورلوگول کی اللہ اسکے اللے عدہ مثال بعد امشان کوس کام کے رہے اورکسی كام كوترك كرف برنكيب منا ل س زاد ،كوئ في شفت ترفيب ويين والى نسس بجاس اِس کے کہ کسی نیا کی مسے فتائیہ دلائل سے ٹایت کروہ ورطول طویل نقر پریں کرو اورلوگوں کو اس کے افتتیا کرسے پر مال کر و تم خودائش سرعل کر واور د نیا کو دکھلا ڈکٹجاکا شرعی کی تھیک. مالعت سے کیا کیا دی اور دیادی فائدے تم کو حاصل ہوئے اورلوگ خود تنہاری ہر ہی کارینے کے کشتھ سے ریل سرپو ور ہونے کے فائدوں کو ولائل سے ا من کیا تھا کہ تنا مظلمت اس برمدارم فی ہے ؟ کس خص نے بجام وری کرے الكرنيرى كيرابينن في مشرورت يرتقر ركم كم لوكول كوجها التفاكه فاكروب كاس الكرزى كمِرًا سِينت بي؟ الوَّالس في ريل رسوار م في والول كو منزل مقصو و يرحلو بسنية ويكها

اوروہ بھی سوار مونے لگے۔ انگریزی کیڑا پہننے میں کفائت یا ٹی اور وہ انگریزی کیڑا پہننے لگے۔ ا*سی طرح حبب وه طریق شرعی کی متابعت میں لوگوں کو خوش ط*ال اور شادماں پائینگے وہ خوو بیروی کرنے پر راعنب ہونگے 🖈 گران خرا بیوں کے سواجن کی روک کے لئے ہماری اوپر کی نزم تدابیر کا اختیار کرنا کافی ہوگا بعض نالائق مردول کی اسی کمینہ حرکات اور ایسے بیدردی کے سلوک ہیں کہ اُن کے امندا دکے لئے ہم گوزنٹ کی ماخلت مناسب سیحتے ہیں۔ ہمنے بہت سے سفيد بوشول كوجو سرشته دارى انتخصيلدارى كامعز زرتبه ركحقيه بيرجن كى معقول أمنيال ہیں اور متنعدو خاوم ہیں اپنی ہیبیوں اور مہو بیٹیوں سے چرخہ کتو اتے اور وھان کُٹو اتے ا در جگی بیواتے دیکھا ہے۔ اِس سے کم مورز سفید پوشوں کوجو اپنی شرانت و نجا ہے تبوت میں گزگز بھر لمبے تجرے رکھتے ہیں دیکھاہے کہ ذرا ذراسی بات اور اوسنے اونے رىخبن پر اين بيىيوں كوچو نٹا يكو كرگھيٹتے اور آئے دن جوتيوں سے پٹیتے ہیں- انٹمی میں نکت نیز موگیاہے اور بی بی کومغلظ کا لیاں دی جا رہی ہیں۔کیڑے پینے میں ذراحھول مگیا ہے اور بیجاری اس شریعیٹ نا بدمعاش کی لاتیں کھا رہی ہے۔ سکڑوں عفیفہ بیبیاں اور اشراف زادیا حن کو دوسری ادنے ورج کی عور توں کے روبر و جرتیوں کی ماریر تی اور چِتی مکرِ کھسیٹا جا تاہے جن کوخفیف جرم برفا قہ کی ٹکین سزادی جانی ہے وہ براوری میں منہ و کھانے کے قابل بنیں رہتیں۔ کوئی ہمدر و غنخار اُن کی دلجوئی ننیں کرتا کسی کو عجال منیں کہ اُس خو دختا را نہ حکومت میں جہ ملک کے رواج نے چار ویواری کے اندر

ہرخص کو دے رکھی ہے دخل دے ۔ غرض بہتیری اشراف زادیاں ریج وغم مرگار گھال کر مدقوق وسلول ہو کرطعمۂ اجل ہوتی ہیں ۔ بہتیری نازک مزاج جوعر بحرکا جلا پاسنے کی طاقت نئیس رکھتیں افیون کھا کر یا شکھیا کھا کرایس بڑا فات زندگی کا خاتمہ کرتی ہیں کوئی اس بیبا کی اور تجرات سے جو بیجی تحقی وظلم سے تزول سے بڑول اسنان میں بیدا ہوجاتی ہے کوؤل ہیں کو د ٹپر تی ہیں ہ

ایک ہمارے نہایت لائق دوست ہیں جوعلم کے کاظ سے فائل بولی- تہذیب کے کاظ سے فائل بولی- تہذیب کے کاظ سے نیچری یورت کے کاظ سے وکیل - اور ہمارے جانی دوست - مگر وہ خدا کا بندہ بوی کے حق میں ایسا فالم ایسا نالائق ایسا بیدر دھر کا بیان نہیں ہوسکتا - خدا کا شکر ہول کہ اُن کی مظلوم بوی ہمیشہ کے لئے اُن سے جیوٹ گئی اور ایسی جگڑ ہنچ گئی جمال شریرول کی شرارت اور شمکاروں کے ستم کی رسائی نہیں - ہمارے دوست کا گھرائس سکین سے آباو کی شرارت اور شمکاروں کے کو نے کو جا آباد کیا جہ

ہارے اس دوست کا بیان ہے کرجب کھا نا بدمزہ کیا کرنا تھا تو اس کے لئے دو
سزائی مقر تھیں ۔ شدید سزایتھی کہ طبتی لکڑی ہو لھے میں سے کنال کر اس سے اُسطانوم
کو زو دکوب کرتے تھے۔ دوسری خفیف سزایتھی کہ دوبیٹہ سرسے آنا رکر اور جوئی پکڑکر تمام
دیگیجی کا شوروا اس کے سر پر بہادیا جا تا تھا۔ اور اُس مظلوم نے ان تمام شدائد پر مرتے دم
اگف نمیس کی ۔ کھی شوہرکوسخت کیا نرم بھی جو اب نہیں دیا ہ
نظالم شوہرکوحقہ کا بہت شوق تھا۔ اور وہ عاجز بڑے شوق سے اُس بیدردکو حقے
ظالم شوہرکوحقہ کا بہت شوق تھا۔ اور وہ عاجز بڑے شوق سے اُس بیدردکو حقے

بھر بھرکے بلایاکر تی تھتی۔ ربخوں اورمصیتوںنے اُس کامچیںپھرانچھلنی کر دیا اور وہ شہیب وِق وہل ہوئی موت سے پہلے سب طاقتوں نے جواب دے دیا اورائس کا شوہر و بھیشہ اس كوستاميغ اورول وكهاني يركر بهته رستانها آخرانسان كابحيه نقاء ول زماكيا-اوراراده کیا کہ اِس جلتے مہمان کی کچہ خاطر کراوں ۔رات کو پٹی کے نیچے بٹیجا تیار داری کیا کرتا تھا ۔ کتے ہیں کہ جب وہ حقد بھر تا بھا تو یہ بیا رغم بیجین ہوجاتی تھی اور اصرار کرتی تھی کہ ج<u>ھے نیچے</u> آتا رو<sup>۔</sup> بعد شكل شنچ أمّارى جاتى - اسبنة كانبية بوئ التول سن حقد بعرتى عنى ادركه تى تنى كر جب تک دم میں دم ہے میں رہنی آٹھوں کے روبر وآپ کو پیکلیف نرکرنے دونگی آخر حب تيل ختم بوتجيكا اس مظلوم كاجراغ حيات بجه كياء ایک ہارے ورز ہیں جن کے ناپاک استقلال کا کیاؤکر کیاجائے۔اُن کی بوی فے اُن کی والده كاكوني كمنانه مانا تفا- وس بر أننول في عهد كرايا كدمي كهي تم سدنه بولونكا - اس كي برُ أشوب زندگی کومبی سرل نے ختم کیا - وہ چونکہ ہارے عزیز تنصے اور گڑ دیتھے اور اُن کی اِس نالائقى پر ہيں بنت ربخ ہواہم فے اُنسي ايك خطالكما تقاجس كى تقل يہ ا، -ہماراخطابک عزیزکو ظالم وبيدر د بھائی۔ تمبيں بے انتها قلق ہور ؛ موگا كه آخر تصنا و قدر سے تمهارے مثق ستم کا خائمہ کر دیا۔ اب تنہا سے جفا کر ہاتھ کس کے ول د جگر میں مرر در کویے دیا کریگے۔ اور اب كس بكيناه كوستاكراينا دل خوش كياكردكه ادكس بے تقصير كاخون بياكروگ و یں نے مناہے کہ تم اس سافر چند ساعت کو استر مرگ بر حیوار کرس<u>ے گئے ، ہے ب</u>در د-

حیف ہے متماری النائیت پر۔ ہیں نے سنا ہے کر پرائے زمانے میں جا دوگر اور ڈائن ہو تھیں جا دوگر اور ڈائن ہو تھیں جو الشان کا کلیجہ کھاجاتی تھیں گرچھیچھرے کا کھاجانے والا اشان تو ہماری بیفییب آنکھوں نے خود دیکھ لیا۔ موت وزندگی کا اختیار الندنے اپنے ناتھ میں رکھا ہے۔ اگر الد تعالیا کی نظرے نئے جھے یہ اختیار وے اور قلب ماہیت کی فدرت بخش وے توسب سے اول میرایہ کام موکد میں تمہاری ہی کی زندہ کروں۔ اور اس کومرد بنا کر شوہر بنا ڈل اور کھکا اس کی بیوی اور کی کھم دول کہ وہ بچاس جوتے شام تا زندگی تمہارے مربر کھایا کے سے سربر لگایا کے ہے۔

اے نا خدا ترس تجھ کو اتنی توفیق ندہوئی کہ اس سافرسے آخری ساعت میں اپنی تقصیر میں معاف کرا آ اور ایس وواعی وقت میں ہی اٹس کی ولداری کرتا۔ اور اینا مغروبر اس کے نا توان قدمول پر رکھ ویتا۔ اے ظالم پینون بیگناہ رائگاں بذجائیگا۔ ہوشیار دہ اور جلد ٹلافی کر۔ اٹس کی قبر برجا۔ اور جس کو عرجر پیار ندگیا اب اٹس کی فاک کو چوم اور اتنووں سے ترکرا وربقیہ عمر رونے اور تو برکرنے میں بسرکر گرکیا تو ہتول ہوگی بغیراس کے کہ رہنی خود بین آگھوں میں آگلیاں ڈال کر وٹیلے بخال ڈالے۔ اور اپنے بیدرو دل میں خنجو مارکرخود کشی کرلے میں اپنی کیا کہوں۔ رہنے وغم سے میری حالت خواب اور ول کے میتاب ہے۔ اس السلام فقط میتاب میں بنی کیا کہوں اور اور نے اور انداز می مازعلی میتا دیا ہو انداز میں کی منازعلی کیا مظلوم خلوق پر بین کلمے و بریا وہوگی اور اور نے اور نے اور نے اور نے ایک کرنا۔ والسلام فقط کیا مظلوم خلوق پر بین کلمے و بریا وہوگی اور اور نے اور نے اور نے نالائن پاجیوں کی تک منازیاں کیا مظلوم خلوق پر بین کلمے و بیدا وہوگی اور اور نے اور نے نالائن پاجیوں کی تک منازیاں

سیروں بگیناہ لڑیوں کا خن کرینگی اور چار واداری کے بروہ میں عاجز بکیں ہے وارث
عور توں کے سروں برج تیاں اری جائینگی اور تام تعلیم یافتہ خلقت خاموش رہیگی ہ کیا
ان سم رسیدوں کی صدا سے الم واصغانِ قانون کے کا نول تک نہنچیگی ؟ کیا قانون نصا
عور توں کے سی ہوئے کو جگفتہ آوھ گھنٹہ کے جلنے کا عذاب تھا موقون کرکے عور توں کے
عرص کے جلا ہے کو قائم رکھیگا ؟ ہم صاف کہتے ہیں کہ رحمد لی اور انسانیت اور عقل اور
انضاف اور سب سے زیادہ شرعیت سب کا اتفاق ہے کہ ایسے پا جوں کی پروہ ہول کو

گرینت کوان امورس وخل دینے کے وہ ہی وج است ہیں جن کے روسے رہم سی

۔ وقوت کی گئی اور قانون رصامتدی منظور کیا گیا۔ باتی رائی کوہ مرافلت کس طح کی جاسے

اس کی سنبت ہماری یہ ورخواست ہے کہ کہ بل واصنعانِ قوانین ایک قانون مراوا سنداہ

ان خرا بیوں کے جونا موافقت زوجین کی وجسے طہور میں آتی ہیں منظور کرسے اور اُس الکیٹ کانام ایکٹ خلع عورات اہل اسلام ہندر کھا جاسے۔ اس ایکٹ کے روسے اس امر کے شوت پر کہ شوہر زوجہ کے ساتھ ٹامعقول سلوک کرتا ہے یا اس امر کے شوت پر کہ برقت کے موجہ اُس کے موجہ اُس کے کہ برقت کی الاوا فرصا دری جاسے گئی برطبق ورخواست زوجہ اُس کے حق میں گئی تھی برطبق ورخواست زوجہ اُس کے حق میں گئی گئی کئی برطبق ورخواست زوجہ اُس کے حق میں گئی گئی کھی برطبق ورخواست زوجہ اُس کے حق میں گئی گئی کہا ہو صاور کی جائے ہو گئی آہل میں سے جو اسلام کی جبا کہت فقد میں ہوجہ وہے۔ اور ملک عرب میں برا براس پرعل ہوتا ہے اپس مسلمانوں کی عورتوں کو ایسے فقتی گئی کہی مفاطمت سے محروم کرویتا ایسا ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں کی عورتوں کو ایسے فقتی گئی کہی مفاطمت سے محروم کرویتا ایسا ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں کی عورتوں کو ایسے فقتی گئی کہی مفاطمت سے محروم کرویتا ایسا ظلم نہیں ہے جو

لوگوں كاظلم شارمو ملكه گورُنٹ كاخلىم مجھاحا تاہے۔ مْرِب اسلام كے روسے خلع كا فِمْتِيار بذريعة قاصى على مين آنام يع ميونك كال اختيارات فوصدارى حوامل اسلام كى حكومت بس بذرييه قاضى عل من أت تقدوه اب كورزت كى طرف بتقل موسكة بي إس ك كورزت کو اختیا رخلے بھی جس سے ہزار ؟ برسلوکیوں کا انسداد موجائیکا اسپنے ۂ تھے میں لینا جاسپے۔ ہیں امیدے کر گورنن جو عورات ہندکی ورتی حالت کے لئے بہت کوشش کر رہی ہے إس امر برغور فرماً يكى اوروه أن حقوق كوزنده كرناج شرميت اسلام نے عورات كوعطاكئے ہیں سب سے عدہ ذریعہ ان کی اصلاح کا جمیلی پد قبل اس کے کہم معاشرت زوجین کی فعل ختم کریں چندامور ایسے بیان کرنے چاہتے ہیں جن کی مگہداشت سے شوہروز وجہیں محبت بڑھنے اور نجٹیں پیانہ ہونے کی مبت توقع ہے۔ مشوہر اگر امور ذیل کا لحاظ رکھیگا تو غالب قیاس یہ ہے کہ بیوی مہیث خوش ريكى ادر أن كاكه رخبنول مسمحفوظ رسكا « (1) این حیثیت کے موافق بوشاک اور زبور میں کوتا ہی ذکرہے عمومًا مستورات مردول کی نشبت زیا ده کفایت شار مهتی میں - ده کبھی اینے شومروں کا قرص دار مونایا ائ کے ال میں اسراف بیند منیں کرتیں ۔ اُن کی ورخواست زیور وغیرہ کی ننبت اپنی صورقول میں ہوتی ہے جب شوہر بدرویہ ہوتا ہے اور بیجا اسراف کرتا رہتاہے اور خاص بیوی کے اخراجات میں کفایت شعار بن جا آہے 4

(4) جرروبیہ بیدخیج کے لئے بوی کو دیا جا ٹاہے اس کے حیاب طلب کرنے ہیں

تشدد ہرگز نمیں چاہئے خصوصًا ایسے شہات سے کدمیری ہوی اپنے بھائی بندول کوکچھ دیتی ہے بہت احتراز کرے یہ شبے بہت بے لطفی ہدا کرتے ہیں مہ

(سر) عورا کے چال ملن کی سنبت ہمیشہ برطن رہنا بہت ہی تری عادت ہے جئے شو گرول بھی عبل رہنا ہے اور ہوی کا بھی۔ ذرا فراسی بات پرشبر کرنا تو بہت بڑی بات ہے جنا ب

رسول خذاکا په دستورتها اور اوُرول کوجبی بیهی فهائش حتی کرحب تم سفرسے آو توکیا یک

قال رسول الله على الله على وله الله على الله على

ا ذاطال احد كع الغيبة فلابط ق اورنيز فرما ياكية تصرك عورول كى جاموى الخال احد كع العند العلم المناسبة العادي المناسبة العادي المناسبة العادي المناسبة العادي العاد

ساحقداس برطنی سے پیدا ہوناہے ہ

رمم ، مجت ووفا داری کا امتحان نکرے۔ بعقن مرد اپنی بیویوں کا طبح طبح سے متحان کرتے ہیں شکا کہا کہ مجھے اس طبح ایک غیر عمولی خیچ بیش آگیا ہے تم اپنا زیور دو تو میں بن کھ کر روبیہ سے اور ہاس سے بیمقصو دہوتا ہے کہ دکھیں بیوی ہماری صرورت کا کہاں کہ فیجا ل رکھتی ہے اور ہما ری تخلیف کا دور کرنا زیور پہننے پر بقدم رکھتی ہے یا نہیں۔ اس تسم کی آزمائشیں ہرگز مناسب نہیں نہ مرد کو عورت کے ساتھ نہ عورت کو مرد کے ساتھ ہمیشر خلی سے کام لینا چاہئے ہو

۵) میاں بوی میں اگر اتفاقًا کوئی ناچاتی بیدا ہوجاہے اور شوہر بوی پرخفا ہو یا نصّہ کے الفا خاسے کام بے تو اس بات کاخیال جاہئے کہ خا دمر ما و مگرمتورات کے سامتے اس نکیاجا سے بلکہ تہنائی ہیں جو چاہے کے۔ سب کے روبرد کھنے سے بوی کی وقت میں فرق آ آ

ہے اور اس کو اپنے بہجشموں میں خفت اُٹھائی چرتی ہے جس کا اس کو بھیشہ برنج رہتا ہے بہ

( 4 ) گھر میں جو امائیں یا آئیس ملازم ہوتی ہیں اُٹ سے آرام یا تقیقت خود مستورات کو

ہی زیا دہ پنچی ہے وہ گھر کی بوی کے اُٹھ پانو نہوتے ہیں جن سے وہ کام لے کراپنے شوہر کو

آرام بپنچاتی ہیں۔ ببرکسی خا دمہ کی طرفداری کرنے یامو توف کرنے پرم دکوکوئی اصرار مناسب نہیں

ہے۔ کسی خاص خا دمہ کی طرفداری کرنے سے بیوی کو صرور کچھے نہ کچھ شبہ شوہر پر ہوتا ہے

جس کا پیدا ہونا اچھا نہیں ہے۔ ایسی عورتیں شاذ ونا ور ہیں کہ شوہر پر اسی بطنی سے بچیں ہے۔ ایسی عورتیں شاذ ونا ور ہیں کہ شوہر پر اسی بطنی سے بچیں ہے۔ کی عادت خود مردوں کے چال جابن سے بیدا کی ہے جس کا خمیا زہ گچھ ڈا اند تاکہ کو صبر

سے تھاگنا جائے ج

(4) ایک برایجاری سب ناموافقت زوجین کایی موتاب کرشوم و زوج این پنی او با کے ساتھ تعلق اعتدال سے منیں رکھتے اور بلکہ رکھنا بھی نمیں چلہتے ۔ شلاً بھی چاہی ہے کہ شوم جا ہتا ہے کہ یوی جا تی کے کرشو ہر ایپ نرسب عزیزوں کومیری فاطر چھوڑ دے ۔ ای طرح شوم جا ہتا ہے کہ یوی جو کچھ ول میں محبت رکھتی ہے مدیم بھی چھر پر نجے کرے ۔ اس کے دل میں کی دوسرے کی جگہ نہو۔ گریے خواشیں ناجائز اور فااون فطرت ہیں ۔ ہڑخص کا ہرعزیز کے ساتھ جُدائو اقعال اور گھرا تباق اور گھرا ہو ان کی امتحان زوجین اپنی اپنی است اور گھرا تباح تعلق تعلق کروے تو اس کا امتحان زوجین اپنی اپنی تا تا میں خود کر لیس ۔ مثلاً بیوی اگر اپنی ندسے تا راصن ہے اور یہ جا ہتی ہے کہ شوہر اپنی ہشیرہ میں خود کو لیس ۔ مثلاً بیوی اگر اپنی ندسے تا راصن ہے اور یہ جا ہتی ہے کہ شوہر اپنی ہشیرہ میں خود کو لیس ۔ مثلاً بیوی اگر اپنی ندسے تا راصن ہے اور یہ جا ہتی ہے کہ شوہر اپنی ہشیرہ میں خود کہ تا کہ اگر اپنی پی فرائش شوہر محجو سے کرے توکیا میں سے فطع تعلق کر وے تو اُس کو سوچنا جا سے کہ اگر اپنی پی فرائش شوہر محجو سے کرے توکیا میں

اپنی مبن کوتھوڑو ذنگی - اگروہ اپنی بن کو منیں چھوڑ سکتی توشفر اپنی مبن کوکس طرح چھوڑ دیگا-يه اصول تقريبًا سب عبكه كام آبات اوراكر فريقين نزاع اس بات كومنظر كعاكرين كرع ب ہم دوسروں سے چاہتے ہیں اگرایسی ہی حالت میں وہ ہم سے یہ بات چا ہیں توہم بھی منظور رسكتيس الهنين توكوئي نزاع طول زيكراك اورمررنجش كا بأساني فيصله موجا يأكرسه (۸) شومروزوجه میریسی امر یا عادت کی نامپندیدگی پر چونخش مپیا موتی ہے تو تعین ا وقات مردیکهٔ انتقاب که اگر ہم ایس تھے تو تم نے ہم سے نخاح ہی کیوں قبول کیا تھا۔ اور اس طرح عورت كرويتى ہے كەنمجەسے كيول كناج كيانتا ميں سے كب آپ كي منت كى تقی کسی اور انتھی عوریت سے نخاح کیا ہوتا۔ پیطعن ہنا بیت غیر حمذب اور نہایت گنواری بات ہے۔مال بوی میں الے طعنے برگز درمیان میں نہیں آنے جا بئیں۔ایسے میال بوی لخ شکل ہیں جن کے مزاج میں ذراہمی اختلات نہ ہو۔جب خوب چیمان مین کرسکے بھی کا یہ جاتا ہے تو اتنی بات حاصل ہوتی ہے کہ جو اہم صفات شوہر کو طلوب ہوتی ہیں اُس صفا كى بيدى بل جانى ہے اور اسى طرح جراہم صفات زوجر كومطلوب موتى ہيں اُن صفات كاشوم رل جا اہے۔ گران مطلومہ صفات کے ملنے پر بھی مبت سی صفات ایس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو بیند بنیں ہوتیں۔ اُن کی نسبت یہ امید کرلی جاتی ہے کرچو ککہ انسول ملجے ماتفا ق ہے اس لئے یرمُزدی اختلاف کچہ عرصہ بدمزاج نشاسی ہونے پر دور ہوجانینگے لیکن جب یراختلان و در منیں ہوتے تب کیجی کیجی خفیف ساملال پیدا ہوجا یا کر ناہے جس پر ہیر کہنا کہم ایے تھے تو کناح کیوں کیا منایت ہی ہمیودہ اور رذیلان عواب ہے۔

( **9** ) اگرشوبراییا موکداش کی بهلی بیوی مرکنی موا دراب ارزواج ثانی کیا موتواش کو لازم ہے کہ اپنی زوج ٹانی کے روبرواین بہلی زوجہ کی تعربیت کبھی نے کرے زوج ٹانی کو زوجہ اول کی تعربیت منناہمیشہ نا گوار مونا ہے۔شائد شوہر کی خاطرسے شن کرئیب ہور ہیں لکین ہم نے یہ توکیمی ننیں پایا کہ زوج ٹانی باوجو دجانے اس بات کے کہ زوج اول اچھے اوصاف کی عورت بھی کبھی اہنے مُنہ سے اُس کی تعربیف کرے۔ہم اسی توکس شار میں بیں یہ چھیکنا سرورعالم کی ازواج مطهرات میں ٹرارہتا تھا چھنرت خدیجہ کی دردمندانہ خدمتاً گذاری اور ولی محبت اِس ورجه کی تفی کر جناب رسول خدا ایس کو بعول نه سکتے تقے اور بهیشدا حسانندی کے ساتھ اس کو یا دکیا کرتے تھے۔ گر خباب حصرت عائشہ صدیقہ صغرت خدیجه کی تعربیت شن کرجل مُعِن جاتی تقیس او کستیں که آپ اس ٹرهیل کی کیا تعربیت کیا کرتے ہیں جس کے ثمنہ میں دانت نہیطے میں آنٹ ۔عورتوں میں اِن خیالات كابونا تعجب كى بات منيس - ندمحل تكايت - مردول كواسپ نفس پرغور كرنا چاستے كه اگروه کسی بیوه سے ازدواج کریں اور وہ شوہر حدید کے روبر وشوہراول کی تولیف کوسے تو کیا مردكويه بات ببنديده معلوم بوكى ج پس شوبركو زوج اور زوج كوستوبرك خيا لات كا حزور كاظ ركهنا چاہئے۔ كاح كے بعد شوہروز وجركى زندگى اس قسم كى ہوجاتى ہے كراس ارام سے گذار سے کے لئے دونوں میں سے ہرایک کی خوشی لازم والمزوم موتی ہے۔لیکن زمانہ كے دُھنگ اور ملک كے رواج سے بحد اسى أمّا و ڈالى سے كم عورت كے ناخوش ہونے سے شوہر کو اس قدر تکیف بندیں پنچتی جس قدر شوہر کے ناخ ش ہونے سے زوجہ کو ہنچتی ہس

اس کی وج ظاہرہے۔ مردوں نے بے غیرتی اور بے شرمی اختیار کرکے اپنے ول خُش کنے

اس کی وج ظاہرہے۔ مردوں نے بین کو نیک سرشت عورتمیں خوا دکتنی ہی تخیصت کیون شرکت عورتمیں خوا دکتنی ہی تخیصت کیون شرکت عورتمیں خوا دکتنی ہی تخیصت کیون شرکت عورتمیں اختیار منیں اختیار منیں کے مناسبت کم تخیسنگ ہی اس کو تسلیم کرنے والے اور خواسے ڈر کر بیویوں کی بین رسی کرنے والے بہت کم تخیسنگ ہی اس زمان بے الفافی اور خود بندی میں متورات کو ہر گر صلاح نہیں جیتے کہ وہ ان اللہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔ ہم متورات کے لئے چند ہوایات کھتے ہیں اگر وہ اُن بر کا ربند ہونگی تو آمید کے ساتھ ہے۔ ہم متورات کے لئے چند ہوایات کھتے ہیں اگر وہ اُن بر کا ربند ہونگی تو آمید ہے کہ اپنے شوہروں کی نظامین مجبت اور الفت کی جگہ پائینگی۔ اور دہ اثارات لیسے بی جن کوسلف سے آج تک سب نے تسلیم کیا ہے۔ اور اکثر اُن کی خلاف ورزی ہی باشی حین کوسلف ورزی ہی باشی کو شوہر مہونی ہے۔ جزائیے وہ ہوایات بیر ہیں :۔

## بیوبوں کے لئے چند ہدایات

صدیث میں آیا ہے کہ کاح ایک طح کا دندی ہونا ہوتا ہے اور ایک اور حدیث قدی میں آیا ہے کہ کاح ایک کے ایک طح کا دندی ہونا ہوتا ہے اور ایک اور حدیث قدی میں آیا ہے کہ اگر میں کی میٹ کی کھی کہ تاکہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے دوجہا عنما رہنی کو تاکہ شوسر کو سجدہ کہ ایک کا شوسر ایس سے ہرطرح پرخوش موردہ جنت میں داخل ہوگی۔ اِن احا دیث سے ہمویوں پرشوسروں کے تین بڑے

حقوق ثابت ہوتے ہیں اوک اطاعت و فرا نبرواری جواس درحہ کی ہونی جاہئے جس قدر کئی نیزاینے آقا کی کرتی ہے۔ د و مرتفظیم واوب جواس قدر ہونا چاہئے جس قدر خاوند ختیقی ہے۔سوم رصنامند وخوش رکھنا اپنے شوہر کوجوابیا درجہ تواب کا رکھتاہے کاس کے عومن حبنت ملتیٰ ہے ۔ پس ہر بوی کو اپنے شوہر کی فرما نبر داری او تعظیم اور محبت میں اعلے درجہ کی عی کرنی چاہئے۔اب ہم ان تینوں امور کی کسی قدر شریح کرنتے ہیں اوران مینوں امور میں سے جوادر شاخیر کفتی ہیں اُن کا بھی مختصر سابیان کئے دیتے ہیں \* ا قول فرما نبر داری - اس کمثیل می حضرت امام غزالی رحمته الله علیه نے لکھا ہے لرایک شخص سفرکو گیااور بی بی سے کو گیا کہ بالاخا نہسے بنیچے مت اُتر نا۔ اورائس ورت كا باب ينيچ رہتا تھا۔ آنفا تًا وہ ہما رہوا۔اُس عورت نے آسخصرت کی خدمت میں اجازت لینے کے لئے آدمی جیجا کہ اپنے بایے یاس اُتروں -آپ نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ اس کا باب مرکبا۔ بھرائس نے اُٹرنے کی اجازت جاہی ۔ پھرآپ نے فرایا کہ اینے شوہر کی اطاعت کر۔ غرص اس کا باب وفن موگیا اور وہ نہ اتری - انحضرت نے کہ الھیجا کہ اطاعت شوہرکے عوصٰ خدا تعالے نے تیرے باپ کی منفرت فرما ہی 🛊 حصرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک جوان عورت استحضرت صلحم کی خدمت میں ما صربونی اور بچھا شوسر کاحق عورت پر کیاہے۔ آپ نے فر مایا کہ اگر بالفرصٰ شوہر کے س سے یانوئ تک بیب مواورعورت اس کوچائے تب میں اس کابورا شکرا دا نرکیکی مین ای الم حجته الاسلام نے کھی ہیں جو اُن کی حیث مدید تنیں ہیں۔ لیکن ہم نے خو دا کی صیب اُدود

ار کی دکھی ہے جس کی بیاری ماں حالتِ نزع میں مقی ادر بیٹی کے گھر کے بہت قریب رستی تقی اورشوسر کی مما مغت کی وجهسے وہ ال کو دیکھنے نگئی۔ تشوری دیر میں سکی ما مرگئی۔ ادرائس برنفیب لڑکی نے کہلا بھیجا کہ مجھے آسنے کی اجازت نہیں ہے مگر تم میری اں کاجنازہ میرے وروازہ کے آگے سے بے جانا کومیائی مسافر کو گذرتا و کھھ لوں ۔ گر اسٌ شم منش شوہرنے جنازہ کے ویکھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ جنا زہ گھرکے آگے سے گذل شور وفغال گھرمیں پئنجا ۔حبیم کو قانو میں رکھا۔صبط کو کام میں لانی اور اپنی حگہ سے زیرگی گر دل ادر آنگھیں فابومیں نرزمیں -چند آنسوائس تقصیروار کی آنکھوں سے نخل ہی پڑے-اِس پراسُ مفاک نے اس مظلوم کو اِس بیدردی سے بیٹا کہ اب کہ چید برس اس دافتہ کو ہوئیکے ہیں نشانات صرب اس مظلوم کے جسم پر نایاں میں گراسے مظلوم اڑکی تحسین ہے تیری اطاعت شوہری براور مرحباتیری ترمیت پر اور تیری ترمیت کرنے والوں پر کہ تونے ایک کممرابری کا اس ظالم کے حق میں حاصرو غائب کھی نیخالا۔ ہم زمین پر تیری تحسین کرتے ہیں اور ملا کہ آسمان برکرتے ہو بگے۔ ایسے زبون اتفا قات شاذ و اور پیش آتے ہیں۔ لیکن شوہر کی اطاعت بہرحال حزوری اورعورت کی مہتری کاسب سے **عدہ** ذرج ہے۔جن گھروں میں ناچاقیاں دیکھی جاتی میں وال عمواً اطاعت شوہر کی کمی پائی جاتی ے- اس زمانہ کی بعض تعلیم یافتہ از کیاں اطاعت احکام شوہر کا دعوے کرتی ہی گلاس ساته معقول کی قیدلگای ہیں۔ میض صوف اُن احکام کی اطاعت کرنے کا اقرار کر تی ہیں جو معقول موں ۔لیکن اگر بوجھا جاسے کہ کس کی راس میں مفقول ہوں تو صروریہ ہی جاب ونگی

له ہماری اپنی راسے میں۔ اندریں صورت یقمیل احکام شوہرز ہوئی ملکہ اپنے دل کی زشی کا کام مزا- کر ایتحیا لگا مانا - نه ایتحیا لگا زمانا - پس اسل فرمانبر داری و هسبے که شوسرے محکم کو بغیر چون وچراکے دلی خوشی کے ساتھ تلیم کرے اور اگرائٹ تھکم کی خوشی میں بوی کی دلی خوشی نبھی ہوتب بھی اپنی ناخوش کا اظہار کرکے شوہر کے ول کومیلاند کرے۔ بہت سی بویاں ابے شوہرکے احکام کی تعمیل توکرتی ہیں لیکن نہایت بیدلی کے ساتھ وہ اپنی صورت اور صنع اور آوار وغیرہ سے ایسا ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں ہنایت رہنے ہے۔ کہی کجبی وہ کئی کئی وقت کھانا ننیں کھاتیں کیمبی اپنا غصریوں ظاہرکرتی ہیں کربچیں کو ناحق پیٹنے لگتی ہیں کہجی خدمتگاروں پیضنب نازل موالہ کھی سریں درد اور کرا ہنا شرع موجا اہے۔ یرسب ہامتیں شوہرکو نهایت ریخ ویتی ہیں اور چندو مغہ اس طرح کے ہونے سے رفتہ رفتہ اس کے دل میں فرق آجا تاہے۔شوہر کوخوش کرنے کا ذریع*ہ سب سے ع*دہ یہ ی ہے کہ انگھیں بند کرکے اس کے تکم کی تھیل بسروشیم کرے۔ اوراگراس کے بجالانے میں کوئی عذر ہوتو وقت منا پرجب شومرکواپن طرف متوج ایک منایت منامب طور برطام رکسد . شومرکی اطاعت لی تاکید اس سے زیادہ کیا ہوگی کرانڈ تعالے نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوم بدمزاج ہے ادر دہ کھا نے نک تیز ایھیکا مونے پر کرار کر اسے تو وہ عورت فرمن روزه مین نک میکندلیا کرے۔ گویا خداکی نظریس روزه فرصن کا کمروه موجانا بُراننیویکن بدمزاج شوسر کا ناخش ہوتا منظور نہیں۔ اور نفل روزہ اور نماز میں تو بیصات فرمایا گیاہے كه بلااجازت شوسر ريمبادت قبول مي منيس بوتي 🚓

دوم ادب تغظيم -حبكى اطاعت كا إس قدر ّ أكيدسـ ُحكم دياً كيا اسُ كي تعظيم کی کیا صد د نهایت ہوسکتی ہے۔ گویا خا وندمجازی نمونہ قرار دیا گیا ہے خا وندختی کی کا بورتو لواین بربات اورحرکات میں اس کا منابت بحاظ رکھنا چاہئے۔ یہ س<u>چ</u>ہے کہ با وجود تمامتر ئِشْ كى ميال بيوى مي حزوى باتون مي اختلاف بيدا موجاتا ہے ليكن اس كے اظهار لمال اوب كوكام مي لانا چاسئے۔شلاً اگرشومرنے كوئى بات اسپىكى جس كوعورت يحينيں سمجھتی ۔ توعورت کویوں کہنا *ہرگز مناسبنیں کہ تم جھوٹ کتے ہو۔* مل*کہ یوں کہنا چاہئے کہ* آب كا فرانا بسروسيت مرميري مجدمين مينين آيا-يا يه كرميتميل كوحا صربون كي كيي ية تباحث بيدانه مو-يايدكه اس كى بجاسے يوں بو توكىيا ہے- ہم فے ايك تعليم يافتداركى لود کیھا ہے کرحب وہ لینے شوہرسے اختلات کرتی تھی اور اُس کا شوہرام کی دجرور م<sup>ات</sup> رًا تووه کهتی کرمیں آپ کی زباں *درازی کا کیا جواب دوں - اس سے زیاد* و نامعقول <sup>ور</sup> شوسرکو آزردہ کرنے والی حرکت بوی کی اورخصوصًا تعلیم یافتہ کی کیا ہوسکتی ہے یعفن بویو ا ایک اوروستورے۔ وہ اینے شومرکایوں تو برحال میں ادب کرتی ہیں مرحب اُن کے اں کونی اور بیبیاں اُجا نتی ہیں تووہ اُن کے روبروشوہرسے کسی قدرشوخی سے گفتگو کرتی میں تاکدادر بیبیاں دکھیں کہم نے اپنے شوم کوکس قدر اپنے قالومیں کر رکھاہے۔ یہ نمایت بی نالائق عادت ہے۔ نیک بیبیوں کو بالکل اس کے برعکس طریق اختیا رکرنا چاہئے۔ یعنے معمولی حالات میں گوشو ہر کی تنظیم میں مجھ کو تا ہی ہوجاتی ہوتو مہو گر اور لوگوں کے روبرو تغظیمیں جس قدرمبالغه موتھوڑاہہے ۔ لڑکی کے لئے یہ بہت نیکنامی اورسعادتمندی ہے

له وه اینے شومبرکی عزت کرنے میں اور تا بعدار ہونے میں مشور ہو نہ یہ کہ شومبر کو اینا تا بعدا ، بنانے میں شور موریہ یا ور کھنا جا ہے کو عورت جس قدر لینے شومر کی تابعداری کو گئی ہی قدرائس کے دل میں کم کی مجلوموگی اور وہ خود بیوی کا "ما بعدار بنتا جائیکا۔ بیں شوہر کی تنخیر کا اصل على يرب كه ول وجان سے اس كى فرا نبروارہ نے 🖈 سوه محبث۔ یہ بہلے دو رصفوں سے بھی زیادہ صروری ہے بہوی دوہی ہے جس کے محبت کھیرے الفاظ شوہر کے ول سے دنیا کی کدور توں اور گلفتوں کا غیار زائل كرتے ہيں اور اس كے متفكر ول سے تشویش ہٹا کے لگفتگی تخشے ہیں۔ عزورہے كورت کی تام حرکات سکنات محبت والفت شوم ری سے لبریز ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت جنصیحت اس کو کی تھی وہ تنامیت دلحیب ہے اس نے کہا کہ البیر جس گھریں تو میدا موئی تھی اس سے اب تو نکلتی ہے۔ ایسے بہتر سر جاتی ہے جس سے تو واقعت زہمتی۔ ایسے آدمی کے یاس مبلّی جس سے پہلے سے الفت نرتھی۔ قرمیٹی تُواس کی زمین بننا وہ تیرااتهان بنیگا۔ تواش کے آرام کاخیال رکھنا وہ تیراد آلام بنیگا۔ تو اس کی اوٹدی مونا وہ ازخود تیرا فلام بنیگا۔ اپنی طون سے اس کے پاس مت جانا كه ورتمجهست نفرت كرب اورزائس سنه دور بونا كرتمجه كوسمول جاس - بلكه أكروه تیرے پاس آے تواس کے قریب ہونا - ادراگر علیحدہ رہے تو دور رہنا اس کے ناک کان آنک مب کا اوب کرنا اس طرح سے کہ تھے سے بھر نوشو کے اور کیے نہ سو آگھے۔ اس کے كان حبسنين تب وجهى بالمينين - اس كى أنفيس حب وكيميس تباحيى بات وكميس ؛

اسرخالص اور بےغرصنا نہ محبت کا اِس زمانہ کی عورتوں پی مجوہ منیں۔اُن کی جبت والعنت کانفرامیٹر زبور اور لباس ہے ۔حتنی میرچیزیں ٹرھتی ہیں 'تناہی محبت کا درجیم برمتاب حبنی ان می کمی موعجت والفت تعبی سکرتی جاتی ہے ۔ کہنے کو توعور تمین ویکی اله نهير مبني بهي شورس مناب سي العنت ب ادر شومرك بوت كسى چيز كابمير مطلق خیال ننیر لیکن وه ول میں سوچیں کہ جب اُن کی کوئی ادینے سی فرمائش یوری ننیس کی جاتی توان کی طبیعت کی کیا حالت ہوتی ہے <del>4</del> محبت ایسا وسیع وصف ہے حبر میں تعدد اوصاف بیوی کے شامل ہوجاتے مِن يعنے وہ جلہ اوصات ج<sup>مح</sup>بت يرمبني ہيں مثلاً :-(1)عورت كافرض ہے كہ جب سے وہ شوہر كے گھر آئے وہ اس كے خصائل وعادات سے واقفیت اور مزاج شناسی علی کرے ۔ دہ خوب دھیان سے ویکھیے کروہ کن کن امور کو پیندکر اہے۔کن کن سے ناخوش ہوتا ہے۔ بیرویکھے کدمیری عادت لینے شوبرسے کن کن باتوں پہلتی ہے اور کن کن باتوں پہنیں لتی غرصن شو ہر کی خوشی کی باتیں معلوم کرکے ان کواپنا وستوالعل تھیارئے معصن شوہراین بیوی کا محاظ کرمے ان کی عادات برنکتہ چینی نیس کرتے۔لیکن اُدرگھروں کی عور توں کے حالات بیان کرنے میں کسی بات کواچیا بتاتے ہیں اورکسی بات کوٹرا شومرکے ایسے اشارات کو بدایات مجمنا جائے۔ دین شوبرجس عورت کی تعربیت کرے تومعلوم کرنا چاہئے کہ کس وصعت کی وج سے اُس کی تعر کی جاتی ہے بھراس وصف کو اپنے آپ میں بیداکر نا چاہئے وہ

(۲) محبت کا مقضاء راز داری جی ہے۔ بوی کوچلہے کہ اینے شوہرکے رازول کو بغیراس کی اجازت کے مجمی افٹار کرے۔ شوہر کے رازکو افشار کرنا منابیت مری عادیہ اور معض اوقات اس سے شوہر کے ول میں ایسی ترائی بیٹھ عبانی ہے کہ عمر میر مندیں جاتی۔ تعصن بویاں یوں تو افشاء راز نہیں کتیں لکین اگر کسی بات برنا جاتی ہوجاے تو دوسب کے روبروكهديتي مي كه فلال بات يول زيمتي ؟ اورشوبركو إس طرح كاكم ويناسخت نالوار گذرتا ہے۔ ایسی حالت میں سخت صنبط کی حزورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے افشاء سیعین ومغه منايت خطاناك اورلاعلاج خرابيا ب پيا ہوجاياكرتی ہيں اور بھيرتام عمراُن كا تدارك ىنىيرىموسكتا بە (سر) خانددارى - كيا بققنائ عبت اوركيا بجاظ صل فرص زوج فاند وارى وه چىزىمى سى غورت كى جلدا دصاف كا انتحان بوتام، خانه داري مي زياده تريه امورة اخل مِس :-(١) كعانا كان كا اعلى ورح كاسليقه ونا (۲) سيناپرونا برقسم کا (مع) برچيزكواپ موقعة مناسب يرركهنا (٧) برچېزکو اُجلاا ورصات رکھنا د ۵) ہر بات میں کفایت شعاری منظر رکھنا

کھانا پکانے کی نسبت صرف اتنا کہنا کانی ہے کہ یہ ہوایت صرف اُن مستورات کے

ئے ہی منیں ہے جوبوج عدم استطاعت اما نئیں رکھ سکتیں۔ بلکد امیرسے امیر گھر کی ہو ا بیٹی بغیر اس ہزکے ملیقہ مندشار نہیں ہوتی ۔ اُن کو اس تسم کا کمال حال ہونا چاہئے کہ اماز کی خطری کو کی سکیس اور جعلاحِ مناسب کرسکیں۔ اور یہ ہی بات سینے پر دسنے کی نشبت سمجھنی جاہئے ۔

مرچیزکوموقعہ پر کھنا بہ الیہ اوصف ہے کہ ٹما م گھر کی زیبائش اورخو دائی آداش ہے اسی سلیقہ پرخصہ ہے۔ اور اسی طبی ہر چیزے اُجا اور صاف رکھنے کی نب ہے جھنا جا جن عور توں کو اجی اکہا نہیں آنا اور مھا نوں وغیرہ کے آنے پرائن کے شوہروں کو اور لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے یا جوسنے پرونے کا سلیقہ نہیں رکھتیں یا جن کے گھر میں ہر چیزیے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے یا جوسنے پرونے کا سلیقہ نہیں رکھتیں یا جن کے مفائی پہند شوہر ہمیشہ آن سے اگن ہے ہیا ہر چیزیلی وکھی جاتی ہے اُن کے صفائی پہند شوہر ہمیشہ آن سے نا رامن رہتے ہیں۔ کفایت شعاری کی نسبت کسی قدر شریح صور میں ہوجے کے اب میں اس قسم کا اعتدال چاہئے کہ نہ تو اسراف ہوجا سے اور زخل و کنجوں کے درجہ کو بہنچ جاسے۔ میا نہ روی عمدہ چیز ہے ہ

عوناعورتوں میں رمیں کی بڑی عادت ہوئی ہے۔جب اُن کے اس کوئی عورت طفے آئی ہے توجہ اُن کے اس کوئی عورت طفے آئی ہے توجہ نیا بیاس یا زیور اُس کے باس دکھیتی ہمیائی کی فرائش اس سے شوہرسے کرتی ہیں۔ یہ بھی خیال نہیں کرتیں کرجن عورتوں کے باس فلائی چیز دکھی ہے اُن کے پاس مبت سی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے باس ہیں۔ نہ اُس چیزے شوت اُن کے پاس مبت سی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے باس ہیں۔ نہ اُس چیزے شوت میں شوہرکے اخراجات کا خیال کرتی ہیں۔ سب سے مقدم یہ امرسے کرعا قبت اندیشی

اختیار کی جاہے ۔ زندگی موت کا اعتبار بنیں۔ بیاری محت امنان کے ساتھ لگی ہوئی ہ<sup>ے۔</sup> سرحال مي ايساطويق اختيار كرنا حاسيت كرحو آمدنی شوسر كی ہو اس كا ایک حصدُ خاص لأانداز ہوتا رہے کہ وقت صرورت کے کام آئے۔ تعبض بیبیاں قبل سرمایہ اور آمدنی می فق نزکے یہ کھنے لگتی ہیں کہ اس قدر توسر ایہ ہے حالانکہ آمدنی و بقی بہت ہی کم موتی ہے۔ بى خرچ كا دارد آمدى سے كرناچائے ندكسرايدسے دبيبوں كوخيال كرنا چائے كوائ شوبرکس محنت اور تکلیف سے روپید کما ہاہے۔جس تکلیف سے وہ اٹس روپیہ کو بیدا کرتا ہے اسی در دمندی کے ساتھ اس کوخیج کرنا چاہئے۔ بجا اور بے جافیج کی شناخت ہے یہ اصول مقرر کرنا چاہئے کہ حب کوئی چیز بنوانی یاخر میرکرنے کا ارادہ ہوائس وقت یہ دیکھاجاہے کہ اگر یہ چیزگھریں نہ ہو توکچی ہرج یا قباحت ہے یا نہیں۔اگر کوئی ہج یا قبا ىنوتۇ جانۇكە يەچىزىفنول ہے اور روپىيە كواپىے فىغول طور پرچنايع كرنے سے بچانا چاسبىئے -اِس زمانہ میں آرام طلبی اور میش پیندی کے سامان زیادہ موتنے جاتے ہیں جن کی می<del>قت</del> میں کوئی صزورت نہیں ہوئی ہیں اُن کے طلب میں ہرگز نہیں بڑنا چاہئے بہوی کو تفايت شعارى كے لحاظ سے ہر چيز كاحساب ركھنا جاسينے اور خصوصًا خاص اينے اخراجات كا اور شوسر كے اخراجات كا اكد اس كوبميشديد بات ياد رہے كه خاص ميرى وات کے ایج کس قدرخرج کی صرورت ہے اور اس میں بغیر الشد صرورت کے اور زیادتی نه مر اوريهي خيال رب كعده ست عده انتظام كرديا أسان ب ديكن كما نابست شكل ہے۔ پس انتظام كرنے والے كے اخراجات كمانے والے كے اخراجات سے

زیا دو ہنیں ہونے چاہئیں۔ یہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ طرح اپنی چیثیت اصلی سے اور کھٹیا طریق زندگی اختیار کرناخیت اور کنجوس کہلاناہے اِسی طرح اپنیٹ ہے بڑھ کر بڑے آومیوں کی رئیں کرنا اور اُن کا سالباس اور طریق معاشرت اختیار کرنا ا وجیا بن کهلاتا ہے اور ایسا کرنے والوں پرلوگ گوسامنے کچھ نہ کمیں کیکن پیچھے ضور ہنتے ہیں۔ ہاری قوم کے شرفاکے وستور کے موافق متوسط اور اعلے ورج کے لوگوں کا اوران كى ستورات كا باسم بلنا بلانا ايك عام بات ہے - وس روپيد كامحرر ويلى كلكرسے بِلمّاہے اور اِسی طرح اُن کی ہیویاں بھی باسم لبتی علبتی ہیں۔ اب اگر ایک اونے محر سکی بوی لیے عمدہ داروں کی بیویوں کی رئیس کرنے لگے توقطع اس کے کہ وہ لیف شومرکے لئے بلامے جان بننا حاستی ہے وہ اپنی حبک ہنسانی کرواتی ہے بد ز ما نہ کی مشر فامذ وصنع اور ضنول خرجی کے فلیٹن نے یہ حال کر رکھاہے کہ توسطانحا شربی لوگ جونشه اور نمین که پینتے ہیں وہ ہی نباس مبلکی پیننے لگے ہیں۔شرفامین استطاعت منیں کہ اُن سے تمیز قائم کرنے کے لئے اپنے لئے زیادہ بیش بہااور فاخرہ باس بنیں۔ بس اپن عشیت طانچنے میں یفلطی کھی ہنیں ہونی جاسے کرجب فکانی عورت جس كاشوبربهار سي شوم كى نسبت كم استطاعت ركهتاب ايبالباس وزيور ر کھتی ہے تو ہم ائس سے زیادہ یا اس کی برابر کیوں نرکھیں ہ فاندداری کے متعلق سب سے صروری اورسب سے مقدم یہ امرہے کہ شوہر کے لي حب كى ذات بركل گفركا آرام مخصرے عدہ مفيد صحت اور مقوى غذا كا انتظام كرست

اس زما نہ میں کہ وماغی مختتیں ٹرھتی جاتی ہیں اگر کونی عورت اپنے شوہرکے اس صزوری فرصٰ کو ترک کرنی ہے توگو یا وہ اپنے شوہر کوخود حیان بُوٹھ کر مارتی ہے تعلیم مافتہ شخصو<sup>ں</sup> کی اشتہا میں اِس زمانہ میں عمومًا گڑی ہوتی ہیں اُن کے گئے ایسی غذاکی صرورت ہے جو مقدار میں کم اور غذائیت میں زیادہ ہو۔ اور تقور سے تقویرے اوقات معینہ کے بعد شلاون میں تین یا جار د فعدملنی چاہئے۔ ہر ہوی کو اپنے شوہر کے مزاج سے اس باب ہیں بورگی ہی م ال کرکے اس مر منایت یا بندی کے ساتھ کار بند ہونا چاہئے \* خانہ داری کے متعلق ملازمول کا انتظام بھی ہے ۔جن لوگوں کوخدانے ملازم ر کھنے کی استطاعت دی ہے اُن کی اہنانہ کوچاہئے کہ جو ملازم کھیرائس کی دیا نتدار اورنیک طبنی کاخوب اطینان کرلیں۔ لذکروں کے باب میں معض خاند داریوں میں چھگڑا التھا کرنا ہے کہ کسی خاص خاومہ یا خاوم کو بیوی رکھنا چاہتی ہے مگر شوہرکسی وجہسے رکھنا نہیں جاہتا۔ یاشوسرر کھنا جاہتاہے گر بوی رکھنا نہیں جاہتی۔ یہ امر بعض فعہ یخت رنجش کاموحب ہو تا ہے۔ بیوی کو بیاہئے کہ شوہر کی رصا مندی کومقدم سیجھے۔ اگر بیوی شوم کی رصنامندی کے خلاف کسی نوکر کو کھتی ہے تو گویا وہ علاً یہ طنا ہر کرتی ہے ، اُس بذکر کی دلجوئی شو سر کی دلجوئی سے زیادہ صروری ہے ۔جس سے شوہر کی عزت و ا دب سب کوسخت صدمہ پہنچتا ہے بلکہ شوہر کی نظر جس ملازم سے ذرائھری ہوئی پائی جا ہے تو فورًا شوہرسے دریا فت کرنا چاہئے کہ آیا اِس کے رکھنے میں آپ کی ناخوشی

ایک اورخفیف سا امرہے جس کی طرف اگر وقت پر توجہ نہ کی جاسے توسخت رنجش کک نوبت بہنم جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بصنے وقت شوہر بیوی کو کسی کام کے مئے کہتاہے اور وہ سستی سے یا غفلت سے یا کسی اور وجہت اُس کا م کی سرانجام دہی میں دیرکرویتی ہے توشوسراس کام کوجوحقیقت میں عور توں کے ہی کرنے کا ہوتا ہے مثلاً بچوں کا مند اتھ وھونا یا کیڑے بدلوانا اپنے اٹھ سے کرنے لگتاہے- اور اس سے بی جلانامقصود بوتا ہے کہ چونکہ بوی نے اِس کام کونسیں کیا ہے اس کے لاچاراش کوخود کرنا براہے۔ یا خود کرنے کی بجاے و مکسی اور عزیزے اس کام کو لروا آہے۔ اس قسم کے معاملے ابتدا میں بہت چھوٹی ہی بات ہوتے ہیں بوی کو لازم ہے کہ اگر کوئی کام جو خووائس کے اپنے کرائے کاہے اپنے شوہر کوکر تا ویکھے خواہ ائس نے اش کے لئے بیوی کوکہا ہویا نہ توائس سے نہایت معذرت کے ساتھ لے لے اور کے کرجب میں موجود موں تواتب خود کیوں تکلیف کرتے ہیں۔ یا اگر شوہراس سے پہلے اس کے کرنے کے لئے کو ٹیکا ہے تو عذر کرنا چاہئے کہ میں بھول گئی تھی یا جھے خیال مز ر انتفا ورنه میں کیوں اس کام کو مذکر تی - لیکن اگر بیوی اس فراسے معاملہ پرسکوت ردیکی یا شوہرکے اس طرح کام کرنے کوائس کا شوقیہ کام سمجھ لیگی توبہ انس کی سخت غلطی ہاگی اورشوم کے ول میں کدورت اور رینج ہٹھائے کا باعث ہوگی ، مثوہر و زوج کے درمیان رخبش کی وجہ زوج کے تعلیم یافتہ ہونے کی حالت میں

کبھی ہے بھی موتی ہے کہ زوج کسی خفیہ پتہ پر اپنے عزیزوں سے خط وکیا ہت رکھتی ہے

جس سے شوسر کو طرح طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ شوہرو زوجہ کا رثتہ اتحاد اور آہیں کے بورے اعتما وکا ہے۔ اس حالت میں زوجہ کو کئی خط وکتا ہت بلا ا جازت وعلم شومر منیں کرنی جا ہئے۔ اور سب سے بہتر انتظام بیہ کد زوج ہمیشد اپنے خطوط کھلے نفا فدیں شوہر کے حوالہ کرے ۔ لیکن اگر بشتمتی سے آپ میں س قدراتجا دوانتما و نہ ہوتب شوہر کو بھی ہرگز زوجہ کے خطوط کے دیکھنے کے دریے نہیں ہونا چاہئے-اس کا نیتج صرف به موکا که اش کی زوج سی اورخفیه میته پرخط و کتابت کریگی جوزیاده بنامی لاموحب ہے بیں شومر کو ایسے حالات میں لیٹ طری<sup>ق ع</sup>ل سے بقین دلا دینا جا ہے۔ لہ وہ اس کے خطوط کے ویکھنے کے دریے نہیں ہے۔ اور بیوی کی اس بے اعتمادی پرهبرکرے 4 ے اخیصیحت پر ہے کہ ان فرائفن میں سے اگر کھے کو تاہی ہوجا۔ مثلاً ترک ادب <sub>-</sub> یا ترک اطاعت - یا کوئی امر *خلات مجبت تو بیوی کو لازم ہے ک<sup>ے بن</sup>* جلدمکن ہواپنے شوہرسے اس فروگذاشت کی بابت معذرت طلب کرے -اگرکوئی

شلاً ترک اوب۔ یا ترک اطاعت بیالوئی امر خلات مجبت بو بیوی کو لازم ہے کہ جن المبیک المبیک المبیک المبیک المبیک ا جلد ممکن ہوا پینے شوہرسے اس فروگذاشت کی بابت معذرت طلب کرے - اگر کوئی المبیداراد تا یا سہوًا یا عضد میں منہ سے خلاف شان شوہر نخلا ہوا در شوہر با وجو دائس کے خوش نظر آتا ہو توائس کی خوشی پر بھولنا نہیں چاہئے اور یا در کھنا چاہئے کہ ائس کلمہ کی شدبت جب تک تم معذرت ذکر وگی شوہر کے دل میں صرور کھٹکتا رہ گا معذرت کے طلب کرنے میں کہوں شرم ایسی مصنر کے طلب کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہئے اور یا در کھنا چاہئے کہ بیشرم ایسی مصنر مہیں شرم نہیں کوئی خوش کا جاگزین رہنا تعجن عورتیں جو بہت ہوئیا کہیں ہے جیسا شوہر کے دل میں کئی نوش کا جاگزین رہنا تعجن عورتیں جو بہت ہوئیا کہیں ہے جیسا شوہر کے دل میں کئی نے شکا کا باگزین رہنا تعجن عورتیں جو بہت ہوئیا کہا

ېو تی مېں ایک اورطویق معذرت کا اختیار کرتی ہیں کہمی تو وہ یہ کرتی ہیں کہشو ہر کوغصّتیں جوچاہیں ک*ولیتی ہیں۔ پیرائس کی معذرت وطلب نہیں کزئیں لیکن اور فرا فراسی کم*تی بات پر يكهتى رېتى ہيں كەاگراس ميں كچھ كستاخى ہو تومعان فرمانا تا كەشوسر يىسىجھے كەوە بات جوگستاخى <sup>كى</sup> كهی گئی تقی محصن نامجھی سے کہی گئی تھی کیونکہ اگر نامجھی نہ وتی توبیہ صرورمعذ رہ والملب کرنیس ارکئے لەيدائس سے بھی اوفی اونی بات میں معافی طلب کرتی ہیں ۔ مگر ہوشیار شو ہرایس حیال کو بمجھ <del>لیتے</del> ہیں۔ پس میطریقہ شوہرکے ساتھ ہرگز ہرگز اختیار نہیں کرنا جائے کیجھی عورتیں پیعان کرکہ شوہر معذرت سے خوش ہوجا تا ہے یہ کرتی ہیں کہ ویگر ستو رات کے روبر وشوسر کوسب کیے کرلیتی ہیں اور بجرتنها نی میں مغذرت طلب کرلیتی ہیں ۔ وہ جانتی ہیں کہ اپنی مجشم عور توں ہیں ہم نے مُرخِرونَىٰ مصل كرلى اورشوہر برِقابور كھنے والى نام پاليا اور دوحرت سے شوہر كوجى خِيش ر لیا۔ مگر کوئی شوم ایسی معذرت سے دل میں نوش نہیں ہوتا۔ بلکائر کا دل بوی سے باکل بنرار موجا ماہے <sup>او</sup> ا معزز بيبيواورا ميري بياري بهنواگرتم ان چندا شارات پر توجر كروگ اوراُن ہدایات پرچلوگی جن کومیں نے اپنے ہم نوع اشخاص سے سُن کر اورمعلوم کرکے لکھاہلے ور ا پینے میں وہ اوصاف پیداکر دگی جن کامیں نے مختصرًا ذکر کیا تو یہ ہی اوصاف شوہروں کنفود پیدا ہوجائینگے۔ تم ول وجان سے اُن کی تنظیم کروگی تو وہ بھی ول سے تمہارا ا دب کینگتے تم اُن کا ُتکم بے نکتہ چینی بجا لاؤگی اور بے چون وحر اِتعمیل کر دگی نو و وہمی تمہا ری فرائشوں کوشوق دلی <u>سے ب</u>وراکرینگے۔تم اُن کو پورے ول *سے چا* ہوگی تو وہ بھی تماسے تا بعدار بين رمينگ ٠